تخفه صدساله فضلائے جامعہ تعارف وخدمات جامعهاسلاميه الدين دابهيل سملك مفتى عبدالقيوم راجكو ٹي جامعهاسلامية عليم الدين دابهيل سملك

# ارشا وگرامی حضرت مولانااحمد بزرگ رحمة الله علیه تلمیذ حضرت شخ الهند و مجازشخ الاسلام حضرت مدنی ت مهتم سابق جامعه اسلامیه دا بھیل

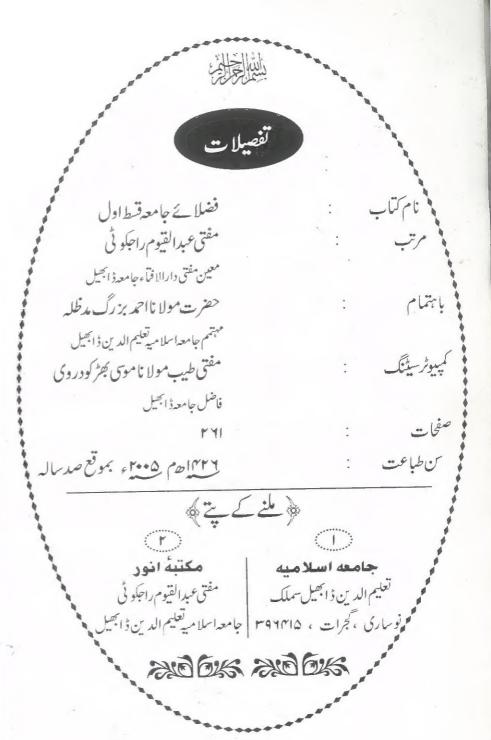

#### فهرست مضامين

| مع ألمبر | مضامین                                               | ار  |
|----------|------------------------------------------------------|-----|
| 14       | كلمات بابركت: حضرت مفتى احمصاحب خانبورى دامت بركاتهم | e   |
| 19       | ييش لفظ: حضرت مفتى عباس صاحب بسم الله مد ظلهم        | P   |
| ۲۱       | عرض مرتب: ازمرتب كتاب                                | 14  |
| ۲۸       | محدث العصر حضرت مولا ناسيدمجر يوسف بنوري             | 47  |
| 19       | نب اورخاندان                                         | 0 ( |
| 19       | مولا ناکے والد ماجد                                  | -   |
| 19       | ولادت اور برورش                                      | FI  |
| ۴        | تعليم                                                | 3   |
| ۳.       | دارالعلوم ديويندمين                                  |     |
| ۳۱       | پياور مين قيام                                       | 4   |
| اسا      | مولانا کا قادیا نیوں ہے ایک معرکہ                    | 7   |
| ٣٢       | عامعه اسلاميه دُانجھيل اور حضرت بنوريؒ کي خدمات      |     |
| المالم   | جامع ترمذی کی تقسیم بذر بعیدووٹ                      |     |
| ra       | مولا نا كامصر كاسفر                                  |     |
| ra       | مولانا کی پاکستان میں تشریف آوری                     |     |

# انتساب

عبالہ نافعہ بنام اساطین جامعہ ، مرادامام العصر علامہ انور شاہ کشمیری اوران کے رفقاء ، جن کے ورود مسعود سے سملک وڈ انجمیل کے زمین وا سمان ہی بدل گئے اور سرز مین گجرات میں ایک مرتبہ پھرعلم پروردور کی یادتازہ ہوگئی ، مدرسہ تعلیم الدین' جامعہ اسلامیہ' کے قالب میں تبدیل ہوگیا اور بید گلتان علم رشک بغداد بن گیا، وادی کولا ب کوسلام ، جس نے ایسے محدث بے بدل کو جنم دیا۔ اور کشمیر جنت نظیر پر رحمت ، جس کے خمیر سے جنم دیا۔ اور کشمیر جنت نظیر پر رحمت ، جس کے خمیر سے ایسی پاک باز اور با کمال ہستی اٹھی۔

لم تر العيون مثله ولم ير هو مثل نفسه

عبدالقیوم راجکوٹی یکے ازخدام گلشن انوری . topu

| - 49 | علامه طنطاوی کی گرفت                                        |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 4.   | حضرت بتوری کی کاوی میں آمداور سور هٔ کہف جہراً پڑھنے پرنگیر |
| 41   | وفات (مہمان لینے آگئے ہیں)                                  |
| 41   | مولا ناحميدالدين فيض آبادي -                                |
| 4    | ابتدائي تعليم                                               |
| 4    | تعلیم کی تکمیل                                              |
| 4    | مكتوب مولا نامفتی احمد خانپوری صاحب مدظله                   |
| 4    | منصب تدريس.                                                 |
| 2m   | صف اول میں جماعت کا اہتمام                                  |
| ۷۳   | کلکته میدان میں عیدین کی نماز                               |
| ۲۳   | تبلیغی سرگرمیان                                             |
| 40   | مدرسه عاليه کلکته میں طلباء کی اسٹرانک                      |
| ۷°-  | اہل حدیث ہے مناظرہ                                          |
| 40   | ه طريقة ورس.                                                |
| 40   | دارالعلوم مین مسلم شریف کا کامیاب درس                       |
| 24   | ندوة العلماء لكهنؤ ميں شيخ الحديث كے عهده پرتقرر            |
| 4    | مدرسەنورالعلوم بېرانچ                                       |
| 22   | مدرسه عاليه كلكته _ درس حديث كے لئے فرش كا اہتمام           |
| 44   | حامعهاسلامیڈانھیل کے لئے شخ الحدیث کےعہدہ کی پیشکش          |

| No. |      |                                                                    |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | -4   | كرا چي ميل قيام اور حفزت بنوري كاصبر واستقامت                      |
| 1   | 74   | طلباء کی دعا کی قبولیت اور نیوٹاؤن میں قیام                        |
|     | 2    | مدرسه عربیدا سلامید کی تأسیس اور مولا نا کے صبر واستفامت کا امتحان |
|     | ۳۸ - | خواب بوسف شرمند و تعبير جوا                                        |
|     | ٣9   | مدرسهاوراس كے شعبہ جات                                             |
|     | ۱۲۱  | حضرت بنوری کی تصنیفی خد مات                                        |
|     | ۲۲   | عجب لطفه                                                           |
|     | ۵٠   | باطل فرقوں کا تعاقب                                                |
|     | ۵٠   | فتنهٔ قادیان                                                       |
|     | PA   | مشرقی فتنه                                                         |
|     | 24   | پروریزی فتنه                                                       |
|     | 09   | ڈا کٹرفضل الرحمٰن کا فتنہ                                          |
|     | 4+   | فَتْنَهُ مُودُودُ بِتِ                                             |
|     | ۲۰   | عباسی فتنه                                                         |
|     | 71   | تحریک ختم نبوت کے قافلہ سالار                                      |
| *9  | 40   | تاریخ ساز فیصله                                                    |
| 7   | 40   | تحریک کی کامیابی پرا کابر کی طرف سے مبارک بادی اور مبشرات          |
|     | 49   | المقررصاحب كولكام ديجي                                             |
|     |      |                                                                    |

| 98     | مولا نامحمدا براہیم صوفی ڈابھیائی                       | Y        |
|--------|---------------------------------------------------------|----------|
| 98     | كنزالد قائق كاورس شاگرد كے حواله كرديا                  |          |
| 90     | ورس كانرالاا نداز اورشختي                               | 50       |
| 91     | اس کوتو عربی اول ہی سپر دکرتے تو احپھا تھا              |          |
| 91     | مولا ناعبدالمجيدلائل بوريّ (نابينا)                     | 4        |
| 99     | حضرت شاه صاحب گاارشاد                                   |          |
| [++    | حضرت شاہ صاحبؓ کے مرحباً کی آواز کا نوں میں گونج رہی ہے | 911      |
| [+]    | انعام از حفرت شاه صاحب                                  | 78       |
| 1+1    | مولا ناعبدالقديريمل بوري                                | <b>A</b> |
| 1+ 100 | علاقه چھچھ پاکتان کا بخارااور سمرقند                    |          |
| 1014   | الباقيات الصالحات                                       |          |
| 1+0    | قارى سعيدالرحمٰن راولپنڈى كى تحرير                      | All      |
| 1+0    | علمی شان کے لئے اتنابی کافی ہے                          | 4.0      |
| 1.02   | علمی قابلیت کے لئے شاہ صاحب کا بیان                     | 100      |
| 1+4    | مولا نااساعيل كارالا جيوريَّ                            | 9119     |
| 1+/\   | تعليم وفراغت                                            |          |
| 1•٨    | ايا تذه                                                 | 771      |
| 1+/    | تدريي خدمات                                             | 441      |

| ۷۸ - | ا علامه تشميري سے خصوصي تلمذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۷۸ - | رمضان المبارك كاابتمام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-</b> |
| ۷۸   | حادث جا نكاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -        |
| 49   | مولانا كى خواېش كى تكميل من جانب الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -        |
| 49   | مولا ناابرا ہیم سنجالوگ (افریقه میں خدمات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣        |
| ۸٠   | مولا نااساعیل گارڈی ڈابھیلیؓ (افریقی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .4       |
| ۸٠   | گارڈی نے علم کی میخ گاڑ دی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *        |
| ۸٠   | تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        |
| ΔI   | مكتوب مولا ناحبيب الرحمٰن عثما في بنام مولا نااحمه بزرگ (مولا نااساعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|      | گارڈی کی تعلیم کے متعلق )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7        |
| ۸۳   | وُ الجميل جامعه كے اختلاف كالطمينان بخش اختتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15       |
| ٨٣   | مولانا گارڈی کاخط بنام مولاناسیداز ہر قیصرصاحب حضرت علامہ شمیری کی اہلیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (F)      |
|      | نحتر مه کی دفات پرنغز بی مضمون پرشتمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 9+   | مولا ناعبدالحي لا جپوريٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵        |
| 9+   | على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 91   | مدمت خلق بحثیت طبیب حاذق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >        |
| 91   | ق گونی اور جذبهٔ تبلیغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >        |
| '91  | رض الموت ووفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22       |
|      | The state of the s |          |

| -144 | كتب غاند                               |       |
|------|----------------------------------------|-------|
| Irr  | دارالعلوم تعليم القرآن كے شعبہ جات     |       |
| 110  | سانحهُ ارتحال                          |       |
| ١٢۵  | مولا ناشفيع احمد بهاري                 | - Ir  |
| 144  | غدمات                                  |       |
| 174  | تَصْنِفَاتِ                            |       |
| IFA  | مولا نامجر خليل انگوٽ                  | 100   |
| 119  | مولا ناعبدالحي غفران                   | - 11~ |
| 1100 | مولا نامحر يوسف ا كھوڈ وڭ ( كامل بوري) | 10    |
| 11-1 | لَّصَا مُفْسِدًا                       |       |
| اسرا | مولا ناعبدالوحيد فتحيوري               | IY    |
| 11"1 | تعام.                                  |       |
| IFF  | مولا ناوجيه الدين خانصاحبٌ             |       |
| ١٣١٢ | علامه عثما في كى خواب مين زيارت        | * P   |
| 100  | جامعه دُّ البھيل ميں آمد               | 15-1  |
| 100  | العبديد بروالله يقدر                   | ***   |
| IMA  | حضرت شاه صاحب کی وسعت علمی کاایک واقعه |       |
| 12   | درس بخاری کی تقریر                     |       |

|   | 1+,9 | مولا ناعبدالحفيظ لا جپوريٌ                            | - + |
|---|------|-------------------------------------------------------|-----|
|   | 1+9  | تعليم وفراغت                                          |     |
|   | 1+9  | سفر رنگون وخدمت                                       |     |
|   | 11+  | شيخ القرآن مولا ناغلام الله خال كيمل يوري م           | 11  |
|   | 111  | ابتدائی تعلیم                                         |     |
|   | 111  | علوم وفنون کی تحمیل                                   |     |
| 4 | 111  | قرآنی علوم ومعارف کاحصول                              |     |
|   | 111  | علم حدیث کا اشتیاق اور علامه کشمیری کی خدمت میں حاضری |     |
|   | 110  | تدريس كا آغاز                                         |     |
|   | нч   | راولپنڈی میں آمد                                      |     |
|   | 11/  | دارالعلوم تعليم القرآن كاقيام                         |     |
|   | IIA  | فتنوں کا تعاقب                                        |     |
|   | ПΛ   | ڈاکٹر فضل الرحمٰن کا فتنہ                             |     |
|   | 114  | مشینی زبیجه                                           |     |
|   | 114  | غلاف کعبہ کی نمائش<br>تح سم ختم نیں                   |     |
|   | 111  | ریت کی پرت                                            |     |
|   | irr  | علمی و چا هرت                                         |     |
|   | 111  | تصائف                                                 | N+1 |
|   |      |                                                       |     |

فضلائے جامعہ

| i  | 10         | تَصانِف                                               |      |
|----|------------|-------------------------------------------------------|------|
| 15 | 17.        | مولا نامچرسعید بزرگ ملکی ً                            | P+ " |
| 1  | 17         | ولا دت تعلیم                                          |      |
| 1, | 17         | ايا تذه                                               |      |
| 15 | 14         | غدمات دينيه                                           |      |
| 1  | 11         | ملی ساجی خد مات                                       |      |
| 12 | <u>_</u> + | سپاس نامداز طلبهٔ سملک اسکول مسلم ایجوکیشن انسٹی ٹیوٹ |      |
| 12 | 4          | اصلاح المسلمين بروده كاتغارف وخدمات                   |      |
| 14 | 4          | شورائے دارالعلوم کی رکنیت اور جذبۂ ہمدر دی            | C/A/ |
| 14 | 4          | مكتوب گرامی حکيم الاسلام قاری څمرطيب صاحبٌ            |      |
| 14 | ۷۸         | اجلاس صدسالہ کے موقعہ پرقوم کے نام ایک پیغام          | CAL  |
| 12 | ۷۸         | علالت ووفات                                           | FAI  |
| 14 | ۷۸         | مدرسما یا کنهیں                                       | FAF  |
| 1, | 49         | مولا نالطف الله جالندهريّ                             | 4    |
| 1. | <u> </u>   | د ځې ولی خد مات                                       | 79)  |
|    |            |                                                       | - AI |
|    | M          | مولا ناعبدالرزاق كوكتى                                | N.   |
| 1  | ΙΛΙ        | نام ونسب                                              | AAI  |
|    | ΙΔί        | تعليم.                                                | v.At |
|    |            |                                                       |      |

| 1179  | سالانه جلسه اور کامیا بی پراساتذه کی وعائیں                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1129  | س مکتوب گرامی علامه عثانی "بنده تم کوان طلباء میں سمجھتا ہے جن پر مدرسہ فخر |
|       | اله كرمكناب؛                                                                |
| 114   | الله سندحديث ازقلم علامه عثاليُّ                                            |
| ا ۱۳۱ | مکتوب گرامی علامه عثالی " تتم ہے کچھاور کام لینا ہے "                       |
| ١٣٣   | ورس قرآن                                                                    |
| الملم | المرين ماليگانوي مولانا جمال الدين ماليگانوي                                |
| 164   | ندريي خدمات                                                                 |
| 101   | 31. 7.4 3. 6.18 16. 6.18                                                    |
| 100   | مین رندگی اوراش کا آغاز                                                     |
| rai   | دعوت وارشاد کے متعلق                                                        |
| 104   | ساست تے حلق                                                                 |
| 101   | مشغله شعروخن جوانتخاب مول                                                   |
| 109   | مرثيه بروفات حسرت آيات علامه كثميريٌّ                                       |
| 14+   | ۱۸ مولانا (مفتی) زین العابدین لائل پوری                                     |
| 141   | غدمات                                                                       |
| 141   | ہاتھ پر بلاٹلی گردن بچی                                                     |
| ٦٢٢   | ١٩ مولا تا دوست محرفر يني                                                   |
|       | - 2 / 1 E                                                                   |

| 1/9         | تبليغي سرگرميول تيعلق                                  |     |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 1/19        | عبادت ورياضت                                           | 7.1 |
| 19+         | ایک سعادت                                              | 9   |
| 19+         | مولا نامحد سعید بزرگ کے نام کمتوب کا قتباس             |     |
| 19+         | مولا ناعبدالصمدارياني                                  | ۲۳  |
| 19+         | ولادت                                                  | +17 |
| 191         | تعليم                                                  | 1(1 |
| 191         | بیٹا تو فائز المرام ہے۔۔۔۔۔                            | 1   |
| 195         | جامعداسلامية والجميل مين.                              | 119 |
| 191         | مولا نابزرگ کی پیشین گوئی .                            | 717 |
| 192         | بیت الخلاء کی صفائی پررذائل کی صفائی کی دعا            | 017 |
| 191         | شخ الحديث كي مند برحضور علية جلوه افروز                | 717 |
| 190         | سلوک و بیعت اور جنو بی هند میں عظیم خد مات             | 217 |
| 194         | فرق باطله کے خلاف انتہائی جدوجہد                       | ACI |
| 19∠         | ردشعيت                                                 | 414 |
| 19/         | ر د قادیا نیت اور جیل کی سز ا                          | 0.1 |
| 100         | محرف قرآن کے خلاف جدوجہد                               | 6 7 |
| <b>*</b> +1 | آپ کی تصافیف                                           | -11 |
| 141         | غیروں میں اسلام کی وعوت، تین سو پنڈت نے اسلام قبول کیا |     |

| _ | Towns and the second |                                            | -  |
|---|----------------------|--------------------------------------------|----|
|   | IAT                  | جامعداسلاميدۋا بھيل مين آمد                | 61 |
|   | ۱۸۲                  | وعظ واصلاح                                 | TŤ |
|   | IAr                  | المجمن اسلام كالمشفق استاذ                 |    |
|   | IAM                  | مولا ناحسين احدمد في عاصلاحي تعلق          |    |
|   | ۱۸۳                  | انجمن اسلام سے علیحد گی                    |    |
|   | IAM                  | ما جهی درگاه مسجد کی امامت                 |    |
|   | IAM_                 | اہل تلوجہاورمولا نا                        |    |
|   | IAM                  | بیت الله کی زیارت                          |    |
|   | ina                  | مرض اوراس کاعلاج                           |    |
|   | ۱۸۵                  | ا ہل تلوجہ کی عقیدت مندی اور مدرسه کا وفعہ |    |
|   | ۱۸۵                  | مدرسه حسينيدا وراس كاامتمام                |    |
|   | M                    | اہتمام ہےاستعفاءاور مدرسہ کی سرپرتی        |    |
|   | YAL                  | آخری ایا م اور قیام میندری                 |    |
|   | ١٨٧                  | وفات وحسن خاتمه                            |    |
|   | ١٨٧                  | نماز جناز ه اور تد فین                     |    |
|   | IAZ                  | اخلاق واوصاف                               |    |
| - | IAZ                  | تخ ريرواد ب                                |    |
|   | IAA                  | تقريروتاً ثير                              |    |
|   | IAA                  | ثُفَيْفِ                                   |    |

| - 111 | مولا ناعبدالغني كاويّ                               | 10           |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 111   | تعليم                                               | -77          |
| 777   | ايا تذه                                             | 74           |
| 777   | غدمات                                               | 477          |
| ۲۲۲   |                                                     | 774          |
| 770   | ایک واقعهٔ "بهم موت سے نہیں گھبراتے"                |              |
| 44.4  | 1 4                                                 |              |
| 772   | ابوالفضل مولانا آ دم طالعپوريٌ                      | ry           |
| 771   | طريقة درل                                           |              |
| 174   | باباصاحب کے انقال کے بعد بھی ہونٹ ہل رہے تھے        |              |
| 14.   | اب وقت آ چکا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |              |
| ١٣١   | نگرته                                               |              |
| 777   | وفات                                                | 4 <u>7.1</u> |
| ۲۳۲   | مولا ناعبدالحي بسم الله                             | 14           |
| rmr   | اساتذہ تدریسی خدمات جامعہ ڈانھیل کے منصب اہتمام پر  |              |
| ماسام | فضائل وكمالات عربي واردو ہے گہرار بط                |              |
| ٢٣٥   | مجلس خدام الدين اورمولا نا_اسفار                    |              |
| ۲۳۸   | مُرگا سکر میں دینی خدمات                            |              |
|       |                                                     |              |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

| Y. P           | 🍨 سوامی داعی کاواقعه                                                                         | A)  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4+14           | وفات                                                                                         |     |
| <b>t.</b> • (* | مولا ناعلی بوسف کاویؒ                                                                        | KIT |
| r+0            | ایک ولی کامل کی وفات                                                                         |     |
| r+ 9           | دعوت وتبليغ كاريزروبينك                                                                      |     |
| 110            | حضرت مولا نا کا مجھے عصری تعلیم سے دینی تعلیم کی طرف لا نا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |     |
| 711            | مولا نا کے متعلق بندہ کا تأثر                                                                |     |
| rii            |                                                                                              |     |
| rir            | مجهّدانه طریقهٔ تعلیم<br>کاوی کادارالندوه                                                    |     |
| rim            | چندامتیازی اوصاف                                                                             |     |
| ria            | تبلیغ جماعت کے ساتھ گہر ہعلق                                                                 |     |
| FIT            | دارالعلوم کنتھار بیے لئے آ مادہ ہونا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |     |
| <b>11</b> /2   | تھوں علمی استعداد                                                                            |     |
| PIA            | بے<br>نفسی اورا پی ذات کا خفا                                                                |     |
| MA             | طلباء پرشفقت اوران کی خدمت                                                                   |     |
| <b>F19</b>     | وسعت ظر فی مجمل و بر دیاری                                                                   |     |
| Pr-            | آخري ملاقات                                                                                  |     |
|                | وصال                                                                                         | 141 |
| PT+            |                                                                                              | 139 |

\_\_\_\_

25 PERES

これがいいきしじゅんこ

川上はしる1個は大下は

いいというからいころい

| rar | نڌ رئيس ڄامعه ڙ انجيل                      |
|-----|--------------------------------------------|
| rar | دارالعلوم فلاح دارين تركيسر مين تشريف آوري |
| 100 | منعب شخ الحديث ير                          |
| 101 | ي كل زماعة تدريس                           |
| 102 | وعظ وخطابت                                 |
| ۲۵۸ | مه مولا نارشیداحدموثا دُ انجیلی            |
| ۲۵۸ | المت ومذريس                                |
| P4+ | · (a) 0.40.72 ( a)                         |

| 777 | فلاح وارین میں خدمات                                                    |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| r/~ | مکتوب گرامی بنام بھائی میاں                                             |    |
| ١٣١ | اخلاق وعادات                                                            |    |
| rer | سيدنا حضرت ابو بكرصد يق كى خواب ميں زيارت                               |    |
| 277 | مکتوب گرامی بنام مولا نادر یابادی (برول کی ' ڈے' منانے کے ضمون پر شتمل) |    |
| ۲۳۳ | مکتوب گرامی'' سرورا''نامی کتاب پرِ                                      |    |
| 244 | مکتوب گرامی چندهٔ جامعه کی بابت                                         |    |
| ٢٣٦ | مولا نامحمه ما لك كاندهلوي م                                            | M  |
| ٢٣٦ | ولا دت وتعليم                                                           |    |
| rry | درس وتذريس                                                              |    |
| rm  | تصانف                                                                   |    |
| 279 | ايك اداره كا قيام                                                       |    |
| 10. | وفات                                                                    |    |
| 10. | مولاناسيدابراراحددهوليوي                                                | 19 |
| 10. | ولادت                                                                   |    |
| ra+ | يتيمي كاشرف                                                             |    |
| 101 | جامعه دُّا بھیل میں قیام واسا تذہ                                       |    |
| rar | فراغت کے بعد                                                            |    |

جا چکے ہیں) کی خد مات کوتح ریشکل میں جمع کیا ، وہ تحریر انہوں نے ججھے بھی بتلائی ، بحد للہ تھوڑے وفت میں انہوں نے اچھی خاصی معلومات اور بہت عمدہ مواد قارئین کے سامنے پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے اس طرح بیر جالئہ نافعہ آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے ، اللہ تعالی عزیز موصوف کی اس مبارک سعی کوشن قبول عطافر ماکر آئندہ بھی اس سلسلہ کو دراز کرکے بیا یہ جمیل تک پہنچانے کی توفیق عطافر مائے اور اس مقصد کے لئے جو اسباب ووسائل مطلوب ہیں ، عافیت کے ساتھ وہ مہیافر مائے ۔ فقط

املاً ه: العبداحرعفي عنه خانبوري ۱۵ر رجب المرجب ۲۳۲ اص

# كلمان بابركت

از: حضرت مفتی احمد صاحب خانیوری دامت بر کاتهم ( صدر مفتی جامعه اسلامیه ڈابهیل )

جامعهاسلاميلعليم الدين ڈانھيل سملک امسال اينے قيام کے سوسال ململ کررہا ہے جیسا کہ اس موقع پر دستور ہے اس سعادت پرمسرت وشاد مانی کے اظہار کے طوریر جشن صدساله کے نام سے بڑا اہتمام کیا جاتالیکن جب سے میں یہاں خدمت انجام دے ر ہا ہوں یہ چیز میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ جامعہ کی طرف ہے اس نوع کی چیزوں کا اہتمام نہیں کیاجا تا،شاید جن اہل اللہ ا کابرعلاء نے یہاں پرخد مات انجام دیں،ان کی توجہت و بر کات کا بیا اثر ہو کہ اس طرح کی نمود ونمائش سے غیر اختیاری طور پریہاں والوں کو محفوظ رکھا گیا حالانکہ اسی سال ایک سفر کے دوران جس میں مہتم جامعہ حضرت مولا نااحمہ بزرگ صاحب زید مجریم بھی قافلہ کے رکن رکین تھے، ایک صاحب کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بیہ بتلایا کہ معلوم ہوا ہے کہ امسال جامعہ صد سالہ جشن منعقد کرنے والا ہے اس پر حضرت مہتم صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا ،تو میں نے عرض کیا کہ صدسالہ کے نام سے کوئی فضول خرچی اگرچہ نہ کی جائے لیکن کم سے کم جامعہ کی خدمات جومختلف شعبول سے متعلق ہیں ان کواجا گرضرور کیا جائے ،اور ابھی سالا نہ اجلاس کو چند ماہ کی دیر ہے مدرسین میں سے پچھ حضرات کواس نوع کی پچھ ذمہ داریاں حوالہ کر دی جائیں تا کہ مخضر شکل ہی میں سہی جامعہ کی خدمات کا پچھ نقشہ لوگوں کے سامنے پیش ہو،لیکن اس پر بھی ان کی مہرسکوت نہیں ٹوٹی ،خیر یہ بات آئی گئی ہوگئی ،اب جب کے سالا نداجلاس کے انعقاد میں تقریباً مہینہ تجرره گیا ،حضرت مهتم صاحب نے عزیز مکرم مولا نامفتی عبدالقیوم صاحب زیدت مکارمهم کو حکم دیا کہ وہ جا معہ کے فضلاء میں سے چند کی خدمات کو مخضر طور برتح بر میں جمع کریں چنانچے عزیز موصوف نے بڑی عجلت میں جامعہ کے نمیں فضلاء (جواس دنیا سے تشریف لے

# حضرت مولا نامفتي عباس بسم اللدد الجفيلي مرطلهم

(نائب مفتى دارالافتاء جامعه اسلاميه (الجفيل)

ما در علمي جامعه اسلامية تعليم الدين وْ الجيل كاسنگ بنيا دشعبان ٢<u>٣٣٢ هـ (٩٠٨</u>ء) مين ركها گیا۔سال رواں ۲۲۸ مے کے ماہ شعبان (۲۰۰۵ء) میں بفضلہ تعالی وہ اپنی حیات مبارکہ کے ۱۰۰ سال يورے كرنے جار ہاہے۔ال ٠٠ اسال كى طويل مسافت ميں جامعہ كافى اتار چڑھا ؤاور زم وگرم حالات کا مشاہدہ کرچکاہے،اں ۱۰۰سال کی طویل خدمات میں کتنے ہی نامورافراد نے یہال جنم لیا اور انہوں نے دنیا کے گوشہ گوشہ میں مختلف نوعیت سے جامعہ کے فیض کو عام وتام کیا اور آج بھی وہ فیض پہنچارہے ہیں۔کوئی درس وید رکیس کے اعتبار سے تو کوئی گھنیفی لائن سے ،کوئی فتاوی نو لی سے تو کوئی وعظ ونصیحت کے روپ میں ، کوئی اخباری ایڈیٹر کی شکل میں تو کوئی فرق باطلہ کے تعاقب کی شکل میں، (جامعہ کے فاضل اول حضرت علامہ محمد یوسف بنوری محدث جلیل کاعظیم الثان کارنامہ کہ قادیانی گمراہ فرقہ کوغیر سلم اقلیت قرار دے کر حکومتی پیانہ پرملت اسلامیہ کے جسد سے الگ کرنے میں ان کی مبارک سعی اوراق تاریخ میں سہری حرفوں ہے ایکھی جاچکی ہے ) کوئی ملی اور قومی خدمات کے ذر بعیرتو کوئی میڈلکل اسپتال کی شکل میں ، دین کے مختلف شعبہ جات میں مختلف نوعیت ہے ان کی خدمات کی شکل میں جامعہ کا قیض پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے۔

جامعہ کے فاضلین اورخوشہ چینوں کی خدمات سے کتنے ہی مکاتب، مدارس اور مساجد وجود میں آ چی ہیں جن کی ایک متقل تاریخ بن چی ہے اور متنقبل میں بھی انثاء اللہ ایسے امور وجو دمیں آتے رہنگے۔ نیز نضلائے جامعہ میں سے درس ونڈرلیس کے اعلی معیار کے ماہرین وفتکار پیدا ہوئے ہیں بلکہ کئی شیخ الحدیث کے عالی منصب بربھی فائز ہوئے ہیں جن کی قابل قدرخد مات رہی ہیں۔ اور جامعه کی مندافتاء کوایسے ماہرین مفتیان کرام نے زینت بخشی ہیں جے سلسلۃ الذہب سے تعبیر کیا

جاسکتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں دارالا فتاء ہے فتاوی صادر ہوئے ہیں جن سے امت نے حظ ذافر حاصل کیا ہے اور آج بھی امت اس سے مخطوظ ہور ہی ہے۔اس دارالا فتاء سے صاور ہونے والے فآوي" ما منامه الاصلاح، پيدره روزه پرچه مجامد، ما منامه بيان مصطفیٰ، ما منامه اذ ان بلال، روز نامه اردو ٹائمنر (جمبئی)'' میں شائع ہورہے ہیں۔میرے علم میں کسی بھی دارالا فتاء کے فتاوی اشنے سارے رسالوں میں شائع نہیں ہوتے \_ کاش!ان فقاوی کی طرف بھی کچھ توجہ میذول کی جائے تو میری ناقص رائے کےمطابق چالیس سے بچاس جلدیں تیار ہو عتی ہیں۔

اورخانقا ہی فیض جس سے کتنے ہی لوگوں کی عملی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں سی بھی ایک واضح دلیل ہے اور وعظ ونصیحت ہے امت نے جو فائدہ اٹھایا اس فیض کا کیا کہنا، فیض ابرار کی • ا جلدیں اس پرشامدہیں۔اورمجلس علمی کے ذریعہ کتابوں کوشائع کرنے کا سلسلہ جامعہ کا وہ وسیعے فیض ے کہ عالم عرب نے بھی اسے بنظر استحسان دیکھا ہے،اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اکا برعظام كى تصانف امت تك يهونجاني مين جامعه كاكتنا حصه ب- يتو خدمات كاخلاصه ب-جامعه ڈابھیل کی ایک صدی کی خدمات سے دنیا بہرہ ور ہورہی ہے کیکن فرزندان جامعہ کی خدمات کامکمل ریکارڈ جامعہ میں پہنچانہیں ہے کیونکہ بعضے گمنام ہتیاں اپنا کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہوچکی ہیں ،اوربعضے اپنی ذات کو گمنام رکھنے ہی میں خیرسمجھ رہی ہیں دنیا کی شہرت اور ناموری حاصل کرنا ان کا مقصد تہیں ہے۔اس قریب احتم صدی کی آخری گھڑیوں میں دنیا سے چلے جانے والے بعض قدیم ابنائے جامعہ کے احوال وخدمات قوم کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی جو'' تحفہُ صدسالہ فضلائے جامعہ' کے نام سے ایک مخضر کتا بچہ کی شکل میں عزیز مفتی عبد القیوم صاحب کی مساعی جیلہ کا ثمرہ ہے،ان کی اس خدمت پر انہیں مبار کبادیش کرتا ہوں ،اور خداوند کریم سے دعا گوہوں کہ اللہ تعالی ات تبول فرمائے اور مزید خدمات کی انہیں تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

كتبه :عباس بن حافظ داؤد بسبم الله ١١رجب المرجب ٢٢٣ إه مطابق٢٢ راكت ٢٠٠٥ء

فضلائ جامعه

میں مولانا بھائم نہایت خندہ پیشانی ہے یہی فرماتے رہے کہ

"البھی میم ہاس ہے بھی زیادہ زمین کی ضرورت ہوگی"

مولانا کا وہ جواب بعد میں حرف محادق آیا۔ مفتی اعظم گجرات حضرت مولانا مفتی اعظم گجرات حضرت مولانا مفتی اساعیل بسم الله صاحب کی اہلیہ محتر مہ (المتوفیہ مال ہے) جنہوں نے طویل عمریائی جس زمانہ میں وقت وہ مولانا بھام ؓ سے ناظرہ قرآن پڑھر ہی تھیں عمر کوئی سات آٹھ سال ہوگی کا بیان ہے کہ اس وقت مولانا بھام ؓ نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ......

'' آپ کی زندگی اگر دراز ہوئی تو دیکھوگی میرے بعداس مدرسہ میں ولایت (انگلینڈ) اور نا تال (ساؤتھ افریقنہ) سے حصول علم کے خاطر طلباء آویں گے''

مولا نا بھام ؒ کی فراست ایمانی سے نکلے ہوئے یہ جملے بعد کے دور میں ہو بہوصادق آئے کہ دور درازمما لک سے علمی بیاس کی شنگی لے کرلوگ جوق در جوق پروانہ وار آئے اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق علم ومعرفت کی دولت سے اپنادامن بھر گئے۔

مولانا بھام ی انقال کے بچھ عرصہ بعد مولانا احمد بزرگ سملکی (التوفی استار همیند حضرت شیخ البند و مجاز شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدائی مہتم بنائے گئے انہیں کے دور میں بید مدرسہ ' تعلیم الدین' سے ' جامعہ اسلامیہ' بنا۔

دارالعلوم دیوبند میں امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری (المتوفی ۱۳۵۲ھ) کا ونور علم پورے شاب پرتھا کہ دارالعلوم میں اختلاف پیدا ہوا۔ع شاب پرتھا کہ دارالعلوم میں ایک شورش ہر پاہوئی اورا کا ہر دارالعلوم میں اختلاف پیدا ہوا۔ع چوں گل بسیار شد پیلاں بلغزند

حضرت مولا ناشیر احمد عثمانی (المتونی ٢٥ اله عن دارالعلوم دیوبند کے ایک عام اجتماع میں اس اختلاف وخلفشار کے اسباب بیان کرتے ہوئے نہایت فصیح وبلیغ انداز میں فر مایا تھا:
''جس طرح ایک خاص موسم میں سمندر میں جوش وخروش اور بیجان و تلاظم پیدا ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سمندر کے بخارات بادل کی شکل اختیار کرکے اسی وقت زمین کی شادا بی اور سرسبزی کا سبب بنتے

# عرض مرتب

العبد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

حضرت مولانا احرحس بھام مملکیؓ (التوفی سے اللہ علیہ حسل میلے جس ادارے کی بنیاد سملک میں رکھی تھی وہ اپنی عمر کے سوسال پورے کرر ہاہے ،مولانا بھامؓ نے " مدرسہ تعليم الدين "كا افتتاح ايك برائ مجمع مين ماه شعبان المسلاط مين اين استاذ صوفي احمد ميال لا جپوری کے دست باہر کت ہے کرایا ، مید مدرسہ برابر ترقی کرتار ہا، طلباء کی کثرت ہوتی گئی ، مدرسین وملاز مین برسے گئے ،افتتاح مدرسہ کے وقت اگر چہ کچھ سر مانیان کے پاس نہیں تھا مگر حسن نیت ، للّٰہیت، اخلاص ،اورسب سے بڑھ کر جوش عمل کا وہ بے پناہ جذبہ موجزن تھا جس کے سامنے لا کھوں کی پونجی بیچ ہوتی ہے۔ بنائے مدرسہ کے بعد بہت جلدتر قی ہونے گی یا قاعدہ فاری وعربی کی تدریس ہونے آئی ، چونکہ سملک کی معجد نا کافی تھی اس لئے ضرورت تھی کہ مدرسہ کیلئے ایک خاص مستقل جگہ حاصل کی جائے ،اگر معمولی مکتب کے لئے زمین کی ضرورت ہوتی تو اس کامل جانا چنداں مشکل نہ تھ ، مشکل اس لئے پیش آرہی تھی کہ مولانا کا تھے نظر ایک دارالعلوم کی بناتھی اور آپ ایس جگہ کی تخصیل کے لئے کوشاں تھے جوایک دارالعلوم کے شایان شان ہو،اس زمانہ میں نوساری (علاقہ برودہ) کے نائب صوبددارمولانا محرعلی جو ہڑنے مولانا احد حسن بھائم کے ساتھ ڈائجیل وسملک کے ہر جہار طرف گھوم پھر کر آخر بڑی جدوجہد کے بعد ڈ ابھیل کی غربی جانب عیدگاہ کے مقابل زمین کا ایک قطعہ خریدا جہاں آج جامعہ قائم ہے ،اس قطعۂ مبارک کے متعلق مولا نااسحاق جلیس ندوی صاحب ؒ نے اپنے ایک بیان جواحاطهٔ جامعه بی میں ہوافر مایا تھا:

'' یہی وہ دیار ہے جہاں عصر صحابہ اور عصر تا بعین آمیں قافلے آئے تھے ہوسکتا ہے یہاں (مراد جامعہ کی جائے وقوع) انہوں نے پڑاوڈ الا ہواور رات کی تنہائی میں کوئی سجدہ کیا ہو'۔

بعض لوگوں نے جن کی نظر مستقبل پرنہیں تھی اتنی بڑی زمین خرید نے پرمولا نابھام م پر نکتہ چینوں کے جواب چینی بھی کی ،ان کا خیال تھا کہ صرورت سے زیادہ زمین کیوں خریدی گئی ؟ان نکتہ چینوں کے جواب

( 17

بالکل اسی طرح دارالعلوم کے علمی سمندر میں بھی ایک طوفان جوش اور تلاظم اٹھا ، اور اس کی موجیس ایک دوسرے سے نگرا کیں ، اس تموج و تلاظم سے کچھ نقصانات بھی پہنچے ، مگر یہاں سے بخارات کے جو بادل اٹھے وہ ابررحمت بن کر گجرات کی اس دورا فیادہ سرز مین پر جاکر برسے جوعلم اور رسول اللہ علیہ ہوتھی مسنت سے بالکل محروم اور بے بہرہ تھی ، علماء دیو بند کے دہاں پہنچ جانے سے ڈ ابھیل میں جوعظیم الشان مدرسہ عالم وجود میں آیا اس کے علمی فیضان سے آج گجرات کا چید چیہ سیراب ہورہا ہے ، اور گجرات کا بدعت کدہ بحمراللہ آج قرآن وسنت کی روشنی ہے منور ہے۔
گجرات کا بدعت کدہ بحمراللہ آج قرآن وسنت کی روشنی سے منور ہے۔

(تاریخ دار العلوم ..... ا/۲۲۲ سے)

اختلاف کی وجہ سے ۱۳۳۲ ہیں امام العصر علامہ انور شاہ شمیری اور دیگر اساتذہ دارالعلوم دیو بند سے مستعفی ہوگئے، رفتہ رفتہ اس استعفیٰ کی خبرا قصائے عالم میں پھیل گئی اور بیخبرا خبارات میں بھی چھپی ، دارالعلوم دیو بند سے ان حضرات کی علیحد گی کے ساتھ ہی علاء اور اہل مدارس کے وفود حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچے، حضرت مولا نااحمہ بزرگ گجرات کا ایک ذی اثر وفد لے کر دیو بند حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچے اور ڈابھیل کی دعوت پیش کی ، مولا نا محمہ بن موی مسلکی (افریقی المتوفی عادم بلک فدا کار عاشق تھے، ڈابھیل کے فرمالی الماد بی بیانی المتوفی عادم بلکہ فدا کار عاشق تھے، ڈابھیل کے فیم منظور فرمالی، اور ۵ کرنے میں بہت کارآ مد ثابت ہوئے، چنانچہ ان کے اصرار وخواہش پر ڈابھیل کا قیام منظور فرمالی، اور ۵ کرنے میں بہت کارآ مد ثابت ہوئے، چنانچہ ان کے اصرار وخواہش پر ڈابھیل کا قیام منظور فرمالی، اور ۵ کرنے میں بہت کارآ مد ثابت ہوئے، چنانچہ کی میں ورود مسعود ہوا۔

حضرات اکابر کی آمد کے وقت مدرسة عليم الدين ميس طلباء کی تعداد ۲۹۳ تھی اور تعليم مشکوة جلالين تك مشكوة جلالين يڑھنے والاصرف ايك طالب علم تھا،حضرات ا كابر كے آتے ہی ''مدرسہ تعلیم الدین' ترتی کرے جامعہ بنا ،اطراف سے تشکان علوم آجمع ہوئے ،اس دور افتادہ اور غیر معروف بستی میں رکا کی علوم نبوت کے پروانے ٹوٹ پڑے، پیٹاور، سندھ، کابل، قندھار، ترکی، برما، وُ ها كه، بخارا ، سمر قند ، موریشش ، رنگون ، امران ، چین ، بهار ، مدراس ، بزاره ، حیا رُگام ، کمر لا کی ، گجرات (پنجاب والا) مثلكور، بنكال ، يويي ، كالمحياوا ژ دور درازمما لك وشهروں سے طلباء جوق در جوق آنے لگے بقول مولا نالطف الله بیثاوریؓ ( جواس خلفشار کے دور میں دارالعلوم دیوبند میں زیریعلیم تھے ) " ٩٥ فيصد طلباء شاه صاحب كوفد كے ساتھ تھے '۔اس لئے ڈائھيل ميں صرف ايك ہى سال ميں لینی <u>سے اور ک</u> اوائل میں طلباء کی تعدادہ مہم نے زائد ہوگئی جس میں صرف دور ہُ حدیث کے طلباء کی تعداد ۹ م م ، اکابر کا وفد آنے کے بعد درس نظامی سے فراغت کا سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلی جماعت ١٣٢٤ هين دورهُ حديث يرْ هر فارغ التحصيل موئي \_١٣٣٤ هي ٢٣١ ه تك يعني ٨٠ سال میں فارغین کی کل تعداد ۲۳۴۹ ہے،اب جب کہ جامعدا ٹی عمر کے ایک سوسال (۱۰۰) پورے کر چکا ،اس پورے عرصہ میں یہال سے ایسے ہزاروں اکا ہر مدی ،علماء ومشائخ ،مفکر ومبلغ ، قائد ومصنف اوراعاظم رجال پیدا ہوئے جھوں نے اسلامی تاریخ میں انقلاب آفریں مقام حاصل کیا ہے، ان کے علمی، دین تعلیمی تصنیفی تبلیغی اوراصلاحی کارنامے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔

فضلائے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے مختلف النوع کارناموں کو چندمحدود اور اق میں سمیٹنا بڑا مشکل ہے ۔اس مشکلی کا اعتراف'' تاریخ جامعہ ڈابھیل' کے مرتب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اعظمی مد ظلہ نے ان الفاظ میں کیاہے:

''اس تاریخ کو جامعہ کی تاریخ کا صبۂ اول سجھنا چاہیے ابھی صبۂ دوم باتی ہے جس میں فضلائے جامعہ کی تذریعی قصنیفی اور دیگر دینی خدمات کا تذکرہ ہونا چاہئے ،اگر چہ بیکام بہت مشکل اور محنت طلب ہے لیکن اگر توفیق ایز دی نے ساتھ دیا اور حالات مناعدرہے تو انشاء اللہ صبۂ دوم بھی

(نفلاغ جامع)

10

اس میں کوئی فروگذاشت ہوئی ہو، مضامین کے مآخذ اور حوالے کتاب میں ذکر کردئے ہیں، فاصلین جامعہ کی خدمات و کر کرنے میں جہاں تک میری رسائی ہوئی انہیں خدمات کا ذکر کیا ہے، ذکر کردہ شخصیتوں کی کوئی قابل ذکر خدمت درج کرنے سے رہ گئی ہو (اور یقیناً ایسا ہواہوگا) تو اس کا بیہ مطلب نہیں کہ مرتب نے اسے نظر انداز کردیا بلکہ یہ مجھتا چاہئے کہ اسے اس کاعلم نہیں۔

### تشكروامتنان

کس منہ سے میں اللہ تعالی کاشکرادا کروں کہ اس نے محض اپنے نصل وکرم ہے اس نا تو ال وکرم ہے اس نا تو ال وکرم ہے نہ فضلائے جامعہ 'کی خدمات منصر شہود پر لانے کا کام لیا ، اس سے پہلے احقر نے دنفوش بزرگاں 'نا می کتاب مرتب کر کے پیش کی تھی ، بحد اللہ اس کی پذیرائی امید سے کئی گنا زیادہ ہوئی ، متعدداہل علم کی طرف سے مبار کبادی وحوصلہ افزائی پرشتمل خطوط دستیاب ہوئے ، بعض اہل اللہ نے اظہار مسرت فرماتے ہوئے ایسے وقع و بلند کلمات ارشاد فرمائے کہ اپنی تہی دامنی کی وجہ سے ان کونقل کرتے شرم محسوں کرتا ہوں ۔ بعض اہل دل نے مبارک خواب بھی دیکھے، یہ صن اللہ تعالی کا فضل وکرم ہے، اس کی کرم فرمائی نے دوبارہ جامعہ ڈا بھیل کی خدمت کا موقع فراہم کیا ، بیصر ف اور صرف ما لک کافضل اور اس کی بخش ہے ، اس کی تو فیق سے ہوا ہے ، اس سلسلہ میں شخ عبدالوہاب شعرائی اپنی کتاب 'در کتاب المنن ' میں سیدالطا کفہ حضرت جنید بغداد گن کا ارشاد قل کرتے ہیں :

لایک مل احد فی مقام الشکر لله تعالی حتی یری نفسه انه لیس باهل ان تناله رحمة الله عز و حل و انما رحمة الله من باب المنة و الفضل (ص۹۲۱) کوئی بنده مقام شکر میں کمال کوئیں بہتے سکتا جب تک وہ اپنے بارے میں یقین کے ساتھ نہ سمجھے کہ میں قطعاً اس لائق نہیں ہوں کہ میرے سما تھ رحمت کا معاملہ ہو، میرے پروردگارکا رحمت وعنایت کا جو پکھ معاملہ میرے سماتھ ہے وہ صرف اس کی بخشش اور خالص احسان ہے۔

میرے بزرگوں میں جن بزرگوں نے اس عجالہ کافعہ کی تیاری میں تعاون فرمایا ،حوصلہ افزائی فرمائی ان کا بھی دل کی گہرائی ہے شکر گزار ہوں ، دارالا فتاء کے طلباء بالخصوص مولوی اساعیل

مصر شہود پر جلوہ گر ہوگاہ ما ذلك على الله بعزیز " (تاریخ جامعہ عرض مرتب صفحہ ۱)

ا فضلائے جامعہ کے كارناموں اور دینی وہلی خدمات كواجا گر كرنا اس لئے بھی مشكل ہے كہ

ڈ اجھیل میں بڑی تعدا دسر حد، پنجاب، بنگلہ دلیش کے طلباء کی تھی، تقسیم ملک کے بعد جوعلاقے پا كستان
میں آگئے وہاں کے علاء سے ربط تقریباً باقی نہ رہا۔ جب سی بڑے عالم كا انتقال ہوتا ہے اور ان كی
سوانح طبع ہوتی ہے تب پیتہ چلتا ہے كہ وہ ڈ ابھیل کے فاضل تھے۔

جامعہ کے مہتم صاحب زیر مجد ہم کواللہ تعالی جزائے خیر عطافر ماوے کہ انہوں نے صدیمالہ پرفضلائے جامعہ کی خدمات منظر عام پرلانے کی طرف توجہ فرمائی۔

حضرت مولا نا محمسعید بزرگ (المتوفی المماه) کے دوراہتمام میں ' تاریخ جامعہ' مرتب ہوئی جو حصہ اول ہے اور حصہ دوم فضلائے جامعہ کی خدمات پر شتمل مولا نااحمد بزرگ مدظلہ کے دور اہتمام میں منصہ شہود پر آرہا ہے۔ع

يدر نتواند بسرتمام كند

حصہ ٔ دوم کی پہلی قبط میں صدسالہ کی مناسبت سے حضرت مہتم صاحب مدظلہ کی خواہش وتھم کے مطابق سر دست جن مرحومین فضلائے جامعہ کا تذکرہ اوران کی خدمات راقم الحروف کے علم میں تحریری شکل میں موجود تھیں ، انہیں فضلاء کا تعارف اور خدمات کا'' مشتے ازخر وارے'' کے طور پر ذکر کیا ہے ، ورنہ فضلائے جامعہ کی خدمات کا بڑا وسیجے باب ہے ، صرف کبار فضلاء کے مخضر تعارف کے لئے دفتر کے دفتر ناکافی ہیں چہ جائیکہ ان کی تفصیلی خدمات تحریر کی جائیں۔

وامان نگەننگ وگل حسن توبسیار گلچیس بہارتو ز داماں گلہ دار د

اگر توفیق ایز دی شامل حال رہی اور حالات مساعدر ہے تو انشاء اللّٰہ دیگر فضلائے جامعہ کی خدمات بھی منظرعام پرلانے کی سعی کی جائیگی۔

سیحصہ صرف ۲۵ رایام میں تیار ہواہے،حضرت مہتم صاحب کا عکم نامہ جمادی الثانی کے وسط میں صادر ہوا کہ'' تخفے فضلائے جامعہ کی خدمات ۱۵رر جب تک تیار کرناہے' اس لئے بہت ممکن ہے

## محدث العصر حفزت مولا ناسيد محدث العصر حفز

حضرت بنوری جامعه اسلامیہ کے اولین فارغین میں اول نمبر تھے ،آپ کی شخصیت الی ولنواز ،الی حیات افروز ،الیی باغ و بهاراور الی بھاری بھرکم شخصیت تھی کہ اسکی خصوصیات کا چند اوراق میں تو کجاچند جلدوں میں سانامشکل ہے، ان کی ذات اپنے شیخ امام العصر حضرت علامہ سیدانور شاه کشمیری قدس سره کی مجسم یا د گارتھی علم حدیث تو خیران کا خاص موضوع تفالیکن اپنے تینخ کی طرح وه هر علم وفن مين معلومات كاخز اند تهے، ان كي قوت حافظه، ان كي وسعت مطالعه، ان كا ذو ق كتب بني، انکی عربی تقریر و تحریر، ان کا یا کیزہ شعری نداق ، ان کا تبحر علمی وشان فقاہت ، اکابر واسلاف کے تذكرول سے ان كا شغف علماء ويوبند كے شھيھ مسلك يرتصلب كے ساتھ ان كى وسعت نظرورواداری ، دین کے لئے ان کاجذبہ اخلاص ،للہیت ،حق کے معاملہ میں غیرت ،ان میں کوئی الی چیز ہے جس کا ذکر کیا جائے۔

الحاصل ان کی شخصیت اتنی جامع تھی کہ ان کی تنہا ذات میں محدث، نقیہ، مفسر، اصولی، اویب، متكلم مصنف محقق ،صوفى ،زابد ،متوكل سب يجفظراً تاج آپ جامعداسلاميد داجيل كايك ب تظير فرزندين-

> ليس بمستنكرعلي الله ان يجمع العالم في واحد کے سی مصداق تھے۔

حضرت مولا نااحد بزرگ (مهمم سابق جامعه دُ اجھیل) ۲۵۱ اھی روئیداد میں تحریفر ماتے ہیں''وہ مدرسہ بہت خوش نصیب ہے جواین زندگی میں ایک عالم بھی ایسا پیدا کردے جو بھوائے حدیث نبوی ہزار عابد برفائق ہو، در حقیقت بدایک نہیں بلکہ ہزار نفوس سے زیادہ بیش قیمت ہے، اسی ایک عالم کی تلاش میں مدرسہ عی صرف کرتا ہے اور ایک مدرسہ کی تمام زندگی میں بھی ایک ایساعالم پیدا ہوجانااس مدرسہ کے قیام کی قیمت ہے'۔

مولا تایزرگ کی فراست ایمانی نے نکلے ہوئے سالفاظ مولا تا بنوری پرس قدرصادق آتے ہیں اس کا فیصلہ قار نین کے ہاتھوں میں ہے۔ بمبوی سلمهٔ ،مولوی عبدالله ما نگرولی سلمهٔ نے کتاب تیار کرنے میں انتقک محنت کی اگران کا تعاون شامل نه ہوتا تو کتاب آئی جلد منصر شہود پر نہ آتی۔

الغرض كتاب كومنظر عام پر لانے ميں جس كى نے جس نوع كا تعاون كيا الله تعالى اس دونول جہال میں اپنی شایان شان بدلہ عطافر مائے اور مزید خدمات علمیہ ودیدیہ کے لئے موفق فرمائے۔امین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على حير خلقه محمد واله واصحابه واتباعه اجمعين

احقر عبدالقيوم غفرله الحي القيوم راجكوثي معين مفتى دار الافتاء حامعه اسلاميه تعليم الدين ڈ انھیل سملک مضلع: نوساری تجرات ١١ر جب المرجب ٢٢٠٠١ مطابق ١٦٠١ كت ٢٠٠٥

اذكروا محاسن موتاكم و كفوا عن مساويهم الم

🕻 اس حدیث شریف میں صرف برائیوں سے پر ہیز کرنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی فر مایا، کہ 🤽 اس کی اچھائیاں ذکر کرو۔ اسکی اچھائیاں ذکر کرنے کی ترغیب دی۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں ہے اسكى حكمت يينى بكه جب كوئي مسلمان مرنے والے كى كوئى اچھائى ذكركرتا بى، ياسكى نيكى كاتذكرہ کرتا ہے تو بیاس مرنے والے کے حق میں ایک گواہی ہوتی ہے،اورای گواہی کی بنیاد پر بعض او قات الله تعالیٰ اس مرنے والے پرفضل فر مادیتے ہیں کہ میرے نیک بندے تمہارے بارے ہیں اچھائی کی گواہی دے رہے ہیں ، چلوہم تہمیں معاف کرتے ہیں لہذا اچھائی کا ذکر کرنا مرنے والے کے حق میں بھی فائدہ مند ہے اور جب تمہاری گواہی کے نتیجہ میں اس کو فائدہ پہو تج گیا تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجہ میں تمہاری بھی مغفرت فر مادیں اور پیفر مادیں کہتم نے میرے ایک بندے کو فائد و پہو نچایا۔لہذا ہم حمہیں بھی فائدہ پہو نچاتے ہیں اور حمہیں بھی بخش دیتے ہیں۔ (ازاصلاحی خطبات ص۱۱۶ج ۱۰- جسٹس مولا نامجر تقی عثانی مرظلہ )

حفزت بنوریؒ کی خدمات وکارناموں کااحاطہ مجھ ناقص کے بس میں نہیں تا ہم ان کے اوراق زندگی کے چندصفحات ذکر کرتا ہوں۔

مالا يدرك كله لا يترك كله

مولا نالطف الله پشاوريّ (حضرت بنوريّ كے دوست خاص) تحريفرماتے ہيں:

نسب اورخاندان: آپ کانسی تعلق حفرت سید آدم بنوری سے ہوامام ربانی ، مجدد الف ٹائی کے سب سے بڑے خلیفہ تضان کی جائے پیدائش' نبور' تھی جوریاست پٹیالہ میں سر ہند کے قریب ایک قصبہ ہے اس کی نسبت سے آپ کی اولا د' بنوری' کہلاتی ہے۔

سلسله نسب نویں جد امجد عارف محقق حضرت سید آ دم بن اساعیل الحسینی الغزنوی البنوری المد کئی کی وساطت سے حضرت سیدنا حسین سے جاماتا ہے۔

مولًا نا کے والد ماجد: سیدز کر یاباد شاہ صاحب حال بزرگ تھان کی پوری زندگی بجیب وغریب مدو جزر میں گزری ان کی والدہ ماجدہ محمدزئی کا بل کے شاہی خاندان سے تھیں نواب تو رومجبت خان ک طرف سے رشکی کے پاس پھوز مین بطور انعام عطا کردہ تھی سیدز کریا نے سبوک وتصوف کی وادی میں قدم رکھا تو ان پرایسی حالت طاری ہوئی کہ تمام دنیوی دولت سے دشکش ہوگئے نواب تو روکی زمین اخصی واپس کردی اور سوائے سکونی مکان کے باقی تمام جائیدا دفر وخت کرڈالی اور مرشد کی تلاش میس اخیس واپس کردی اور سوائے سکونی مکان کے باقی تمام جائیدا دفر وخت کرڈالی اور مرشد کی تلاش میس کی ہے تو وہ بلی ،اجمیر وغیرہ ہندوستان کی مشہور خانقا ہوں میں حاضری دی ۔ بالاً خر حصر سے غوث اعظم شیخ عبدالقاور جیلائی کے مزار پر چلد شی کے لئے بغداد چلے گئے۔

ولادت اور برورش : مولانا کے بیان کے مطابق ان کی ولادت ۲ رریج الثانی ۲ میلاه کو ہوئی اس کے تھوڑے عرصہ بعد ہی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوگیا مولانا کی ایک پھوپھی صاحبہ نے جن کا نام مریم تھا، آپ کی پرورش کی ۔ یہ بی بی بی بی ماحب کرامات ولیتھیں حضرت مریم علیما السلام کی طرح ان کے پاس بے دفت کے میوے آتے تھے۔

حفزت بنوري خود تريز ماتے ہيں:

العلیم: قرآن کریم این والد ماجداور ماموں سے پڑھا۔امیر حبیب اللہ فال کے دور میں افغانستان کے دارالحکومت' کا بل' کے ایک مکتب میں صرف ونحو کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔اس دور کے مشہور استاذشخ حافظ عبد اللہ بن خیر اللہ پشاوری شہیر میں میں۔فقہ،اصول فقہ،منطق ،معانی وغیرہ مختلف فنون کی متوسط کتابیں پشاوراور کا بل کے اساتذہ سے پڑھیں،ان میں اکابر حضرت مولا ناعبد القدیم افغانی المقانی (جوجلال آباد افغانستان میں محکمہ شرعیہ کے قاضی مرافعہ تھے) اور شیخ محمد صالح قیلفوی افغانی وغیرہ ہیں۔

مولا نالطف الله بشاوري تحريفر مات بين:

(فضلائے جامعہ)

دار العلوم دیوبند میں: ہم دونوں دار العلوم دیوبند میں داخل ہوئے دونوں چھتہ مسجد کے جج نے میں رہے تھے ہماری عمرتقریباً ایک تھی لیکن مجھے ان کی عفت و پا کبازی ہملم وحیا اور متانت و وقار نے بہت متأثر کیا ، مجھے یا دئیمیں کہ اس عنفوان شباب میں بھی ان سے کوئی حرکت متانت کے خلاف سرز د ہوئی ہو۔

سیمرے دورے کا سال تھا اور مولا نا بنوری کا مشکوۃ کا۔ چونکہ آپ کا تعلق شاہ صاحب ہے۔

ہوگیا تھا اس لئے آپ ان کے پاس بیٹھ کران کے مسودات کی تخ تح اور ان پرنظر ثانی فر مایا کرتے تھے۔

میں تو امتحان دیکر بیثا ورآ گیا۔ ادھر دیو بند میں مشہور زمانہ اسٹرا تک ہوگئی ، جس میں مولا نا محمد

انورشاہ ، مولا نا شبیراح ہی مولا نا بدر عالم ، اور مولا نا سراج احمد وغیرہ کامہتم حضرات سے اختلاف ہوا ، اور

فیصلہ ہوا کہ بید حضرات دار العلوم نے علیحدہ ہوکر کسی اور جگہ تشریف لے جا کمیں ، پچانوے فی صدطلباء بھی

ان کے ساتھ تھے ، اس لئے ایسی جگہ کی تلاشی ہوئی ، جو ان مدرسین کے ساتھ ان سب طلباء کا بوجھ بھی

برداشت کر سکے ۔ بالآ خر ڈا بھیل کے سیٹھ گارڈی اور موسی میاں وغیرہ نے مشورہ کر کے ڈا بھیل میں

برداشت کر سکے ۔ بالآ خر ڈا بھیل کے سیٹھ گارڈی اور موسی میاں وغیرہ نے مشورہ کر کے ڈا بھیل میں

ان کے ساتھ دار العلوم ہے ڈا بھیل گئے ان میں مولا نا محمد یوسف بنوری بھی شامل تھے ، و ہیں آپ نے

ان کے ساتھ دار العلوم ہے ڈا بھیل گئے ان میں مولا نا محمد یوسف بنوری بھی شامل تھے ، و ہیں آپ نے خطر ت شاہ صاحب ہے دور ہو حدیث کی تکھیل کے ان میں مولا نا محمد یوسف بنوری بھی شامل تھے ، و ہیں آپ نے خطر ت شاہ صاحب ہے دور ہیں حدیث کی تکھیل کے ان میں مولا نا محمد یوسف بنوری بھی شامل تھے ، و ہیں آپ نے خطر ت شاہ صاحب ہے دور ہو حدیث کی تکھیل کے ان میں مولا نا محمد یوسف بنوری بھی شامل تھے ، و ہیں آپ نے خطر ت شاہ صاحب ہے دور ہو حدیث کی تکھیل کے ۔

نام ہے ایک بڑا جلہ کرتے تھے،اس میں شرکت کے لئے تمام سرکاری افسروں کو دعوت نامے بھنجے

ہاتے،اس طرح کھلے بندوں قادیا نیت کی تبلیغ کے لئے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہاتی تھی۔

جب ہم جمعیت العلماء کے کام میں منہمک تھے، تو میں نے دیکھا کہ' قصہ خوانی بازاز' میں

قادیا نیوں کے اس جلسہ کے اشتہارات لگ رہے ہیں۔ جن میں اسلامیہ کلب میں ''یوم النبی'' کا

جب ہم جعیت العلماء کے کام میں منہمک تھے، تو میں نے دیکھا کہ 'قصہ خوانی بازار' میں تاد یا نیوں کے اس جلسہ کے اشتہارات لگ رہے ہیں۔ جن میں اسلامیہ کلب میں ' نیوم النبی' کا اعلان تھا میں نے مولا نا بنورگ سے مشورہ کیا کہ قادیا نیوں کی اس کھلی جارحیت کا سد باب ہونا چاہئے ، میں ان دنوں اسلامیہ اسکول میں عربی کا معلم اور استاذ تھا۔ میں نے اسکول کی نویں اور دسویں میں ان دنوں اسلامیہ اسکول میں عربی کا معلم اور استاذ تھا۔ میں نے اسکول کی نویں اور دسویں جماعت کے طلباء کو قادیا نیت کی حقیقت بتائی اور قادیا نیوں کے ' نیوم النبی' کے نام پرلوگوں کو بہمانے کی مکاری عیاں کی۔ اور آخیس بھی اس معرکہ میں حصہ لینے کے لئے تیار کیا جس کا نقشہ میں اور مولا نا بوری بنا چکے تھے۔

مقرره تاریخ پر قادیا نیول نے اسلامیکلب میں قالین بچھائے، آئیج لگایا اور جلسے کا انتظام كرنے لكے، ہم دونوں بھى وہاں بہنے گئے ۔ اور جاكر اعلان كر ديا كه يہاں اہل اسلام كا جلسہ وگا۔ ہماری اور قادیا نیول کی شکش ہوئی ،جس میں قاضی بوسف نامی قادیانی نے مجھ پرلائھی سے حملہ کردیا، المارے رفقاء نے اس کو پکڑ کرینچ گرادیا، جوقادیانی کرسیوں پر براجمان تھے، آخیں بھی فرش پر گرادیا۔ قادیانی ذات ونامرادی کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے ،اب آئیج پرمسلمانوں کا قبضہ تھا۔مولا نا بنوری ً نے بڑی قصیح و بلیغ اور طویل تقریر فر مائی ،مسلمانوں اور قادیا نیوں کی تشکش س کر پورا شہرامنڈ آیا ، اور خوب جلسہ ہوا، قادیا نیوں کو ایسی ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑا کہ جب ہے اب تک انھیں بیثاور میں اليادُهونگ رحيانے كى دوبارہ جرأت نہيں ہوئى۔ (بينات خصوصى اشاعت ص ٢٣٧ تااسملخصاً) جامعه اسلاميه و الجفيل اور حضرت بنوري كي خدمات إمام العصر حضرت علامه انورشاه کا انتقال ۲۵۲ صیر ہوا شاہ صاحبؓ کے انتقال کے بعد جب جامعہ کولائق استاذ کی ضرورت پڑی تو ارباب جامعہ کی نظرانتخاب مولا نا ہنوری پر پڑی مجلس علمی (جے حضرت شاہ صاحبؓ کے شاگر درشید مولا نامحر بن موی مملکی (افریقی ) نے شاہ صاحب ؒ کے منشاء کو پورا کرنے کے لئے قائم کی تھی ) کوملمی

پیٹا ور میں قیام: دورہ کو بیث ہے فراغت کے بعد آپ واپس اپنے وطن پیٹا ورتشریف لے آئے، اس ا ثناء میں آپ کے والد ماجد حکومت کا بل سے دوبارہ قرضہ کا مطالبہ کرنے کے لئے کا بل چلے گئے، کیونکہ کابل میں نادر خال کی حکومت قائم ہو چکی تھی، جو گزشتہ حکومت کے قرضہ جات اوا کرنے کی قانوناً ذمہ دارتھی۔آپ کے والد ماجدا پنے قرضہ کے مطالبے کے لئے کئی سال کابل میں تھم رے رہے اورمولا نابوسف كوخطوط ميں يہى لکھتے رہيں كەقرضہ ملنے والا ہےادر بير كەتمام مشكلات حل ہوجانينگى۔ بیز مانه صوبهٔ سرحد میں سیاسی مشکش کا تھا اس وقت کے حالات کے پیش نظر ضروری ہوا کہ صوبه سرحد کے اہل علم کومنظم کیا جائے اور آئیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے ، چنانچہ جمعیت علمائے سرحد کے نام سے ایک جماعت کی داغ بیل ڈالی گئی،جس کے کرتا دھرتا مولا ناسیدمحمد بوسف بنوری تھے،نوشہرہ میں علمائے سرحد کا ایک بہت بڑا اجتماع بلایا گیا،جس میں بورے صوبہ سرحد کے علماء جمع ہوئے ،اس اجتماع میں مولانا بنوری نے ایک عربی کامشہور قصیدہ پڑھا، جواسی موقع کے لئے بنایا گیا تھا۔اس میں علماء کوتر غیب دی گئی کہ جو پچھ قربانی کروجھیت علماء کے جھنڈ بے تلے کروہ منظم ہو كرفتنول كامقابله كروبيه اجتماع بهت كامياب ربا، مولا نابنوريٌ كے قصيدہ نے علماء ميں جذبه جهاد كي روح پھونک دی، چنانچے ایک منظم جماعت بنائی گئی،جس میں صوبۂ سرحد کے علماء شامل ہوئے۔ مولانا کا قادیانیوں سے ایک معرکہ: جعیت علی عرصد سے تعلق کے زمانہ میں ہمیں محسوس ہوا کہ پشاور میں قادیانی اینے یاؤں پھیلا رہے ہیں ،اور دین سے ناواقف تر طبقہ کو گمراہ کر رہے ہیں، پیثاور کا ایک قادیانی مسمی غلام حسین ، جوقر آن کریم کی قادیانی تفسیر (یا بلفظ صحیح تحریف ) بھی لکھ چکا تھا، وہ بیٹا ور میں صبح کو درس قر آن دیتا تھا ،نو جوان وکلاءاور کالجوں کے ناپختہ ذبن طالب علم اس میں شریک ہوا کرتے تھے، پشاور کامشہور لیڈر، جو بعد میں مسلم لیگ اور یا کتان کا بڑا رہنما بنا (سردارعبدالربنشر) وہ بھی اس کے درس میں شریک ہوتا تھا۔ پیٹا ور کے اسلامی کالج کا واکس برنسل تيمور مرز ابشير الدين قادياني كارشته دارتها، صاحبز اده عبدالقيوم باني اسلامي كالحج كا چيازاد بهائي عبد اللطيف قادياني صوبهُ سرحد كے قادياني جماعت كاامير تفاقادياني سال ميں ايك دفعهُ 'يوم النبي'' كے (نضلائے جامعی

کامول کے لئے مولانا کی ضرورت تھی کیوں کہ آپ علامہ تشمیر کی کے معوم کے وارث اور ان کے تھی۔ جانشین بننے والے تھے خود شاہ صاحب نے بھی ''ضرب الخاتم'' کے حوالے''اسفار اربعہ' سے نکالنے پرآپ کی تعریف کی تھی جس کی تفصیل تصنیفی خدمات کے ذیل میں آرہی ہے۔

حضرت بنوری کا شوال ۱۳۵۳ ہے ہیں جامعہ اسلامیہ ڈ ابھیل میں ورود مسعود ہوا جامعہ میں تدریس کے ساتھ ہی مجس علمی کے رکن رہے الاتا ہوتک مسلسل مدرس رہے درمیان میں ۱۳۵۱ ہو کے ساتھ ہی مجلس علمی کے کام سے حجاز اور مصر کا سفر بھی کیا، نصب الرابیا ورفیض الباری بھی چھپوا کمیں ان سالوں میں بھی برابر روئدا دمیں آپ کا نام شائع ہوتا ر بلالاتا ہے میں آپ مدرس نہیں رہے اور کن سالوں تک نہیں رہے

جامعه میں مدرلیں کے دوران آپ نے کیا پڑھایا تمام کتب کاعلم نہیں جن کتب کاعلم ہے ان کے اساء بیا بیٹی ۔شرح وقایہ مختصر المعانی ،مقامات حریری ، تاریخ الامم الاسلامی ،تیسیر المنطق ،مرقاق ، اصلاح تحریر کی ثالث ، بخاری شریف ، ابوداؤد شریف ، ترین شریف ۔

مولانالطف اللّه پشاوری تحریفر ماتے ہیں ' ڈانجیل میں حضرت مولانا محمد انورشاہ کشمیری اور مولانا شہیر احمد عثمانی دونوں ہزرگوں کی مند حدیث کے وارث ہوئے آپ کی (یعنی حضرت بنوری کی) علمی شہرت اس زمانہ میں تمام ہندوستان میں پھیل چکی تھی ، آپ نے مدرسہ کے شیخ الحدیث کی مندکوزیت بخشی اور بخاری ، ترمذی ، وابوداؤد کا درس آپ کوتفویض کیا گیا آپ اس پر بے حدمسرت کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے انھیں دونوں است دوں کی جاشینی کا شرف نصیب فرمایا تھیم ملک تک آپ اس منصب پر فاکزرے (بینات خصوصی اشاعت ۲۲۷)'

جامع ترمذی کی تقسیم بذریعهٔ ووٹ: حضرت بنوریؒ کی طلباء میں مقبولیت کا اندازہ ایک واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ جامعہ میں جامع ترمذی کے بارے میں مسئلہ کھڑا ہوا کہ س کے پاس رکھی جائے ، تین حضرات میں سے کسی ایک کو دینا تھی تینوں پائے کے عالم اور چوٹی کے مدرس تھے حضرت مولا ناعبدالرحمٰن امروہویؒ (تلمیذ حضرت نانوتویؒ) حضرت مولا نابدرعالم صاحب میرکھُیؒ اور حضرت بنوریؒ، مطیعہ پایا کہ طلباء سے رائے لی جائے ، ووٹ ڈالے گئے تو مولا ناامروہیؒ کے تن میں ساتی ووٹ آئے (ایسنام) سات ، مولا نامیر کھیؒ کے تن میں تین اور حضرت بنوریؒ کے تن میں ستائیس ووٹ آئے (ایسنام)

زمانۂ قیام جامعہ میں آپ کو دارالعلوم و یوبند کے طبقہ علیا کی مدری کی بار بار پیشکش کی گئی معذرت کردی، دارالعلوم کے منصب افقاء کے لئے شیخ الاسلام مولا ناشبیراحمہ عثاثی شیخ الاسلام مولا ناشبیراحمہ عثاثی شیخ الاسلام مولا ناحمہ مدتی اور قاری محمد طیب صاحب تینوں حضرات نے اصرار فرمایا لیکن انکار کردیا، جامعہ احمد یہ بھو پال کے شیخ الحدیث کے عہدہ کے لئے سیدسلیمان ندوئی نے دعوت دی لیکن قبول ندفر مائی اس کا سبب عالباً بیتھا کہ آپ ڈابھیل کے مدرسہ کو اپنے شیخ علامہ تشمیری کی امانت سمجھتے تھے اور اس سے مفارفت آپ کو گواران تھی (الیسا ۵۵)

حضرت بنوریؓ کے بارے میں یہ توسیجی جانے ہیں کہ وہ اپنے دور کے ایک بلند پا یہ محدث سے سطح سریہ کم لوگ جانے ہیں کہ آپ ایک فقیہ المثال فقیہ سے دراصل آپ کی شان محد شیت دیگر کمالات پر بچھا لیمی غالب آئی کہ آپ کی فقہی بصیرت ومہارت پس منظر میں اوجھل ہوگئ ورنہ آپ فقاہت میں بھی اپنی مثال آپ سے یہی تو وجھی از ہرالہند دارالعلوم دیوبند کے منصب افتاء کے لئے پیش کش ک گئی، قیام ڈا بھیل میں آپ نے فتاوی بھی تحریفر مائے ہیں خود حضرت بنور گ اس دور کی فتاوی نولی کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں 'دمیں نے بھی فتوے لکھے ہیں اور بردی تحقیق سے ایک فتوی کے لئے کتب فتاوی کے لئے کتب فتاوی کے مطان کی مراجعت کرتا تھا۔ بس ایک مرتبہ الحمد للڈ' (بینات ۱۸۳)

قیام ڈ ابھیل میں فجر کی نماز حضرت بنوریؓ پڑھایا کرتے تھے، شخ الاسلام علامہ عثالیؓ جیسے اجل علاء حضرت بنوریؓ کے مقتدی ہوا کرتے تھے، آپ بڑی خوش الحانی ہے بغیر تکلف کے تلاوت

فرمات\_(الفائد-)

مولا نالطف الله بشاوري تحرير فرمات بين:

مولانا كاممركا سفر: ١٥٥١ همين مجلس علمي نے آپ كود فيض الباري "اور نصب الرابيد زیلعی'' کی طباعت کے لئے مصر بھیجا، آپ کے ساتھ دوسرے رفیق کار مولوی احمد رضا بجنوری تھے، بيه مولانا مرحوم كايبلاغيرملكي سفرتها - اس زمانه مين مصر (ايخ خاص تجدد پيندانه وَبهن اور اخلاقي گراوٹوں کے باوجود) عالم اسلامی کاعلمی مرکز تھا، اور جامعداز ہرکی وجہے علوم وفنون میں عالم اسلام كاقلب شار ہوتا تھا وہاں بہنچ كرآپ نے مصر كے علماء سے برصغير ہند كے علماء كا تعارف كرايا۔ مولانا كى يا كستان مين تشريف آورى :مولانا دُابھيل مين شيخ الحديث تھے كه ملك تقسيم ہوگیا۔ تقسیم کے بعد مفکل یہ پیش آئی کہ جس خطر میں پاکتان بنا، وہاں مدرسے نہ تھے اور جہاں دین درسگاہیں تھیں وہاں ہے مسلمانوں کی اکثریت نے ہجرت کرلی تھی انقیم سے پہلے یویی کے بیشتر مدارس کی رونق ،سرحد، پنجاب اور بنگال کے طلباء سے تھی ۔ یہی حالت ڈ اجھیل کی بھی تھی ۔ چونکہ بید علاقے پاکستان میں آ گئے تھے اور پاکستان کے طلباء کے لئے ہندوستان جانے کی صور تیں ختم ہو چکی تھیں ،اس لئے ڈانجھیل میں مولا نا کے شایان شان حلقۂ درس نہیں رہا تھا، بہت تھوڑ بےلوگ وہاں جاتے تھے، چنانچے پہلے تو مولانا بنوری کو دارالعلوم دیوبندآنے کی دعوت دی گئی ، مگر چونکہ مولاناشبیر احمد عثائی مولانا بنوری کے مداح اوران کے کمالات کے قدرشناس تھے،اس لئے مولانا کو یا کتان منتقل کرانے کے مشورے شروع ہوئے ،اس وقت یا کستان میں خواجہ ناظم الدین اور شہاب الدین کا وور دورہ تھا، مولا نا اختشام الحق کے ان سے گہرے روابط تصاور ٹیڈ واللہ یار میں ان کا مدرسہ تھا، جے یا کشان میں'' دوسرا دارالعلوم و یوبند''بنانے کے منصوبے تنے اوراس مقصد کے لئے چوٹی کے علماء کو جمع کیا جار ہا تھا۔ اسی سلسلہ میں مولانا ہنوری کو بھی یا کشان آنے کی دعوت دی گئی اور جب مولانا تشریف لائے تو مولا نااختشام الحق نے کراچی میں موٹرون کے ایک بڑے جلوس کے ساتھ بڑی دھوم وهام ہے مولانا کا استقبال کیا اور مدرسہ ٹیڈواللہ یار میں'' شیخ النفیر'' کے منصب بران کا تقرر ہوا۔

مولا نا بنوریؒ کے ساتھ مولا ناعبدالرحمٰن کامل بوریؒ (سابق مدرس مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپورومدرستہ خیر المدارس ملتان ) کوبھی بحثیبت شخ الحدیث اور صدر مدرس کے ٹنڈ واللّد یار کے مدرسہ میں لایا گیا۔ میں طرح ٹوٹیشنانٹ اسلامی میں مدرس میں میں شرع موالیکن تھوڑ سرع صریب معلوم ہوا کہ مولا نا

اس طرح ٹنڈ واللہ یار میں درس حدیث شروع ہوا، کیان تھوڑ ہے عرصہ میں معلوم ہوا کہ مولانا بنوری کا نباہ مولانا احتثام الحق کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔ مدرسہ کی مجلس شوری میں سیٹھ یوسف صاحب عاجی سور مارصاحب اور حاجی عمر دراز وغیرہ تھے۔ ییسب لوگ مولانا بنوری کے ساتھ تھے، اوران کے موقف کو تھے۔ مجھتے تھے، طلباء و مدرسین کو مدرسہ کی انتظامیہ سے (یازیادہ صحیح الفاظ میں مولانا احتثام الحق سے) شکایات پیدا ہوئیں، حضرت مولانا عبد الرحمٰن مرحوم نے بھی مولانا بنوری کی حمایت کی ، بالآخر نزاع نے سکین صورت اختیار کرلی اور تو بت بہان تک آئینی کے مولانا احتثام الحق کی تھلم کھلامولانا بنوری سے شکر ہوگئی، اور مولانا بنوری نے دھم کی کے جواب میں کہددیا: ف اقس ما انت قاض انما تقضی ھذہ الحیوۃ الدنیا

کراچی میں قیام اور حضرت بنوری کا صبر واستنقامت: بالآخرمولانا نے شدُواللہ یار عینے میں قیام اور حضرت بنوری کا صبر واستنقامت: بالآخرمولانا نے شدُواللہ یار کی اور اپناالگ مدرسہ جاری کرنے کا ارادہ فرمایا، اسموقع پرسیٹھ بوسف نے پیاس ہزاررو پے کی پیش کش کی ، مگر مولانا نے اسے نامنظور کیا۔ ایک پیرصاحب جن کا اسم گرامی مولانا طفیل یا ماسر طفیل تھا۔ اور جن کا کراچی میں پیری مریدی کا سلسلہ تھا۔ انہوں نے اس وقت بھی کراچی میں ایک وارالتصدیف قائم کررکھا تھا، موصوف نے مولانا کو ترغیب دی کہ آپ جس طرح چاہیں مدرسہ بنا تمیں، مالی ضروریات کی کفالت میں کروں گا۔ مولانا نے ان کی رفاقت میں مدرسہ جاری کرنیکا فیصلہ کرلیا 'نہیں ، مالی ضروریات کی کفالت میں کروں گا۔ مولانا نے ان کی رفاقت میں مدرسہ جاری کرنیکا فیصلہ کرلیا 'نہیں ، مالی ضروریا نے درس وقد ریس کا سلسلہ شروع کردیا ، اس وقت صرف زیر قبضہ تھا۔ وہاں پر مولانا بنوری نے درس وقد ریس کا سلسلہ شروع کردیا ، اس وقت صرف دو جماعتیں تھیں، ایک دورہ حدیث کی اور ایک درجہ شکیل کی۔ مدرسہ میں ابتداء کی تھی ہیں تھا ، اس لئم کا کے مولانا نے تعلیمی وقد ریسی رفاقت کے لئے اسے پر انے دوستوں کو دعوت دی اور کھا کہ تی الحال مدرسہ میں تخواہ کی گنجائش نہیں ہے تو کلاعلی اللہ کا مربا ہوگا، چنا نچہ مولانا کی دعوت پر تین اشخاص نے مدرسہ میں تخواہ کی گنجائش نہیں ہے تو کلاعلی اللہ کا مربا ہوگا، چنانچہ مولانا کی دعوت پر تین اشخاص نے مدرسہ میں تخواہ کی گنجائش نہیں ہے تو کلاعلی اللہ کا مربا ہوگا، چنانچہ مولانا کی دعوت پر تین اشخاص نے مدرسہ میں تخواہ کی گنجائش نہیں ہے تو کلاعلی اللہ کا مربا ہوگا، چنانچہ مولانا کی دعوت پر تین اشخاص نے دیا تھی تھیں۔

 $(r_2)$ 

مدرسہ عربیہ اسلامیہ کی تاسیس اور مولا نا کے صبر واستقامت کا امتخان: اس وقت مدرسہ عنام کی کوئی عمارت نہیں تھی ۔ مبحد ہی ہماری درسگاہ تھی ، اور وہی طلبہ کی خوابگاہ بھی ، البتہ مبحد کی شالی جانب ایک ججرہ تھا ، جس پر ٹین کی جھت تھی ، اس میں میں نے اور مولا نا یوسف نے مخضر سا سامان رکھ دیا ، ہم دونوں رات کوسونے کے لئے ایک دوست حاجی یعقوب صاحب دبالی والے کی کوشی پر چلے جاتے ، مبح چائے بھی ان کے ہاں ہوتی اور دو پہر کا کھانا کسی ہوٹل میں کھاتے ۔ یہاں کوشی پر چلے جاتے ، مبح چائے بھی کوئی جگہ نہ تھی ۔ اس طرح ہوٹل کے کھانے اور انسانی ضروریات پیشاب اور قضائے حاجت کی بھی کوئی جگہ نہ تھی ۔ اس طرح ہوٹل کے کھانے اور انسانی ضروریات کے فقد ان کی وجہ سے ہیں سخت بہار پڑ گیا ، میں نے مولا نا بنوری سے کہا کہ مجھے خراب غذا کی وجہ سے اسہال کی تکلیف ہوگئ ہے ، مجھے واپس گھر جانے کی اجازت و میں تمہاراعلاج کرا تا ہوں ، خدا نخو استہ کہا سے میں بالکل تنہارہ جاؤ تھا ۔ مجھے کو دودن کی مہلت دو میں تمہاراعلاج کرا تا ہوں ، خدا نخو استہ خم دودن میں اچھا نہوئے گا ارادہ ترک کردیا ، حسب سابق کا م شروع کردیا۔

مدرسہ کے لئے ابتداء میں جوانظامیہ بنائی گئ،اس میں حاجی فلیل صاحب کو مہتم بنایا گیا (جوسید جمیل صاحب کے ابتداء میں جوانظامیہ بنائی گئ،اس میں حاجی فلی اور قرون اولی کے مسلمانوں کا نمونہ تھے) حاجی یعقوب مرحوم کوخزا نجی بنایا گیا، مرخزانے میں پھٹے ہیں تھا۔ صرف طلبہ کے لئے خوردونوش کے لئے پھر قم آجاتی تھی۔ خواب یوسف شرمند و تعبیر ہوا: یہاں درس کو جاری ہوئے جب چار مہنے گزر گئے ، تو میں نے مولانا سے کہا کہ میری گزریسر تھی تا ازی پر ہے (مدرسہ میں تنواہ کے لئے رقم نہ آئی نہ تنواہ ملی ، بس فی

لبیک کہی ۔ایک تو مردان کے مولا نامحمد پوسف تھے جو بنارس میں حدیث پڑھا چکے تھے ، دوسرا راقم الحروف تھا،اور تیسرےمولانا نافع گل صاحب تھے۔مولانا یوسف مردانی تو مدرسہ شروع ہونے کے میجه ہی عرصہ بعد تشریف لے گئے ۔ یہال بے سروسامانی کاعالم تھا اور کچھ عرصہ کے بعد مولانانا فع گل بھی واپس تشریف لے گئے اور'' ہبندی'' کے کنارے ایک ویرانے میں جے'' لال جیوا'' کہتے تھے، ہم رہ گئے، یہاں ایک عمارت تھی (جس میں آج کل مولا ناطفیل صاحب نے کوئی بردی درسگاہ بنائی ہے) ہماری رہائش تھی تنواہ کی تو خیرہم کوابتداء ہے تو قع نتھی کیکن سب سے بردی مشکل طلب کے خور دونوش اور ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرناتھا۔ بیدو براند کراچی ہے خاصہ دورتھا۔ وہاں کا یانی براکر واتھا، یینے کا پانی بھی کراچی سے لانا پڑتا تھا،اس تمارت کے گردوپیش غلاظت کے ڈھیر تھے، جہال کھیوں کا جموم رہنا تھا، ہم لوگ درخت کے نیجے درس دیتے تھے، اور اس درخت پر سے ایک قسم کے کیڑے کرتے رہتے تھے ، مجھے یاد ہے کہ مولانا مرحوم ایک ہاتھ سے ان کیڑوں کو کتاب بخاری شریف سے ہٹاتے رہتے اور دوسرے ہاتھ سے بخاری شریف کے درق اللتے تھے، وہ واقعہ مجھے بھی نہیں بھولتا کہ مولا نامرحوم کراچی جا کرطلبہ کے لئے کچھ خوراک کا سامان لائے ،مگروہ بے جارے طلبہ کے بجائے مولا ناطفیل صاحب کے نیاز مندوں کے کام آیا۔الغرض یہاں کا قیام ایسا تکلیف دہ تھا کہاں کی تصویر کھینچیاممکن نہیں ۔ بیز مانہ مولا نا کے صبر واستیقامت کے امتحان کا تھا۔ان دنوں مولا نا مرحوم سرایا بے کسی و بے جارگی کا مجسمہ تھے۔ انہوں نے ان حالات کا بردی جا نکاہی اور پامردی سے

طلبہ کی دعائی قبولیت اور نیوٹا وکن میں قیام: مولا نامرحوم عید پر ٹنڈواللہ یارا پنے اہل وعیال کے باس چلے گئے آپ کے بال بچے وہاں پر تھے، کراچی میں مکان نہیں ملتا تھا، میں عیدالاضح کے دن طلبہ کے ساتھ کراچی آیا اور مولا ناشیر احمد عثائی کی قبر پر فاتحہ پڑھی ، واپسی پر ہم لوگ جمشیدروڈ کی اس جامع مسجد میں تھہرے۔ جہاں آج کل شاعدار مدرسہ ہے۔ طلبہ نے عید کے دن نوافل ادا کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعاما تکی کہ ''اے اللہ! ہم بڑے تکلیف دہ مقام میں ہیں۔ ہم کواس مسجد میں ٹھکانہ تعالی کی بارگاہ میں دعاما تکی کہ ''اے اللہ! ہم بڑے تکلیف دہ مقام میں ہیں۔ ہم کواس مسجد میں ٹھکانہ

(٢) مكتب برائے تعلیم قر آن كريم ناظر ہ وقاعدہ

(٣) ورجه اعداديد :جسميں تقريباً يجاس بچابتدائي عربی، فاری پڑھدے ہیں اور تحريروانشاء کی

مشق میں مشغول ہیں۔

( م ) ورجه ثانویه: جس میں درس نظامی کی ابتداء یعنی میزان ومنشعب ، قد وری ہے ہدایہ ، شرح جامی متنتی، ترجمة رآن ممل قطی تك كتابين پرهائی جاتی بين-

(۵) قشم عالی: جس میں درس نظامی کی ہدایہ اولین ،شرح جامی ہتنتی ہلم ہے کیکر صحاح ستہ وغیرہ تک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور امتحانات پاس کر کے فارغ ہونے پرشہاوت حاصل کرتے ہیں۔

(٢) درجه تفص في علوم الحديث

(2) درجة خصص في الفقه الاسلامي

(٨) درجة خصص في الدعوة والارشاد

ان تخصصات کے علاوہ حضرت شیخ نوراللّٰہ مرقدہ کے ذہن میں درج ذیل تخصصات کا اصرار بھی تھا۔

(الف) درجة خصص في علوم القرآن ومشكلاته

(ب) درجخصص في الكلام والتوحيد والفلسفيه

(ج) درجه تحص في الادب واللغة

(د) درجه بخصص في التاريخ الاسلامي

(٥) درجة تخصص في العلوم العصرية من الاقتصاد والمعيشة والسياسة والاجتماع وعلوم الطبيعة الحدثية

ليكن:وكم حسرات في بطون المقابر

ماكل مايتمني المرأ يدركه ::: تجرى الرياح بمالاتشتهي السفن

تخصص کے تین درجات کا اجراء کر کے ہمارے شخ نوراللہ مرقدہ نے اپنی جان جان آفریں

كروكروك فرحمه الله رحمة واسعة ونورقبره وبرد مضجعه

(٩) دارالتصنيف

سبيل اللد كام چل رباتھا۔ اور مولا نام حوم كہيں ہے قرض لے لوائر اپنا اور ابل وعيال كائز اره چلاتے تھے) میری قصل کی کٹائی کے دن ہے،آپ مجھے ایک ماہ کے لئے گھر جانے کی اجازت ویں تا کہ قصل سمینے كا كيكى بندوبست كرآؤل مولانامرحوم في بنس كرفر مايا كه ميس في خواب ديكها ب كه مدرسين ك لتے میرے پاس پچھرقم آئی ہے، ذراانتظار کرو، تا کہتمہارے کرایدوغیرہ کا تو بندوبست ہوجائے''۔ میں نے بنس کرکہا کہ بلی کو پھیچھڑوں کے خواب آیا کرتے ہیں۔ ایک گھنے بعدمولا نامسکراتے ہوئے میرے باس تشريف لائے اور فرمايا: ''لومولوى صاحب الجيج شرے آگئے بين' كسى صاحب فے (غالباً حاتى وجیدالدین مرحوم نے ) مدرسہ کو چھ سورو پنے چندہ بھیج و یا تھا۔ بدمدرسین کے فنڈ میں مدرسہ کا پہلا چندہ تھا اس میں سے جھ کو بھی دو سورو پنے دے دیا۔ میں چھٹی پر گھر چلاآیا اور چھٹی گز ارکر واپس چلا گیا۔ نیوٹاؤن کے قیام کے زمانہ میں ایک سال بڑی تنگی اور عسرت کا گزارا، تا ہم سال کے آخر تک مدرہے کی حالت (مالی طوریر) قدرے احجھی ہوگئی۔ (بینات خصوصی اشاعت صر ۳۲ تاص ۲۲ ملخصاً)

حضرت بنوریؒ کے قائم کردہ مدرسہ عربیا سلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کی بڑی خدمات میں ، یہاں صرف مدرسہ کے شعبہ جات اجمالاً ذکر کئے جاتے ہیں ،اس سے حضرت بنور کُ کے بلندعز ائم اور خدمات کا انداز ہ لگایا جا سکتا ہے۔

وُ اكْثر صبيب الله محتارٌ تحريفر مات بين:

مدرسداوراس كے شعبہ جات: الحمد للدرسرعربيا سلاميا بي عبد طفوليت اور ابتدائي ايام ہي میں اپنی تعلیم ، تربیت ، بہترین نظم ونسق کی وجہ سے دوسرے مدارس سے متاز ہو گیااور شائقین عوم نبوت کی توجه کامرکز اورمرجع بن گیا اور اسوقت اس کے کتب خانه میں مختلف علوم وفنون کی دری وغیر درسی ، نایا ب وقیمتی کتابوں کا لاکھوں روپیہ کا ذخیرہ موجود ہے جس میں روزانہ بتدریج اضافہ

مدرسه مين اس وقت درج ذيل شعبه جات قائم بين:

(۱۱) ما ہنامہ بینات

(بینات ۵۹ تا ۲۲ ملخصاً)

(١) نفحة العنبرمن هدى الشيخ الانور: حضرت مولانا محرقي عثاني صاحب مظلة كرير

''الله تعالى نے مولانا (بنورێ) كوعر بى تقرير وتحرير كا جوملكه عطا فرمايا تفاوہ اہل جمم ميں شاذ وناور ہی کسی کونصیب ہوتا ہے،خاص طور سے ان کی عربی تحریریں اتنی بے ساختہ ملیس ،روال اور شگفتہ ہیں کہان کے فقرے فقرے پر ذوق سلیم کو حظ ملتا ہے ،اور ان میں قدیم وجد بداسالیب اس طرح جمع ہوکریک جان ہوگئے ہیں کہ پڑھنے والا جزالت اور سلالت دونوں کا لطف ساتھ ساتھ محسوس کرتا ہے ،مولا ناکی تحریروں میں اہل زبان کے محاورات ،ضرب الامثال اور استعارے ایک بے تکلفی کے ساتھ استعال ہوئے ہیں کہ بہت ہے عربوں کی تحریروں میں بھی سے بات نہیں ملتی '' نفحة العنمر "تو ایک طرح سے خالص اولی تصنیف ہے" (نقوش رفتگاں ص ۸۷۸)حضرت بنوری نے جامعداسلامیدوا بھیل کے قیام کے دور میں 100 اصلی چند ماہ میں "نفحة العنب من هدی الشيخ الانور "تحريفر مائي بين (تاريخ جامعص ٣٢٦)

یہ کتاب حضرت بنوریؓ کی سب ہے پہلی عربی تصنیف ہے، تذکرہ اپنے محبوب شیخ انور کا ہو اورقلم ان کے جانشین بنوری کا'' ذکراس پری وش کا اور پھر بیان اپنا''

حضرت مولا نامحمد بوسف لدهيانويٌّ رقم طراز بين 'حضرت كواپنے شیخ امام العصر سے صرف عقیدت نہیں تھی بلکہ عشق تھااورا پیاعشق جس کا جوش پیرانہ سالی میں جوان رہا بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا۔اس عشق نے ان کے للم زیب قم ہے ' نفخة العنبر'' الی علمی واد بی کتاب کھوائی جے نه صرف علمائے دیو بند (حضرت مفتی کفایت الله صاحب اور حضرت مولا ناشبیر احمد عثالی ایسے اکابر)

نے خراج تحسین پیش کیا بلکہ علمائے عرب نے بھی اس کی ادبیت اور فصاحت و بلاغت کے سامنے تمر نیاز خم کردیا اوراس کی عربیت کوحافظ کی زبان کے ہم رنگ قرار دیا ہے، ایک چوٹی کے عالم نے آپ کو كم اتفا" يا شيخ قرأت كتابك فسجدت لبيانك"

عجیب لطیفہ: حضرت قدس سرہ اس سلسلہ میں ایک عجیب لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم نے (جواس وقت تک حضرت سے بالمشاف متعارف نہیں تھے)خود آپ کے سامنے اس رائے کا اظہار کیا کہ ان کے خیال میں سرزمین ہندمیں انورشاءً سے بڑا عالم پیدائہیں ہوا اور یہ کہ وہ حضرت شاہ صاحب کوشاہ عبدالعزیز محدث وہلوی پر بھی فوقیت دیتے ہیں۔حضرت نے ان کے اس فیصلہ کا سبب دریافت کیا تو انھوں نے بتایا کہ وہ انورشاہ کی سوائح ''نفحۃ العنبر'' کے مطالعہ سے اس تیجہ برینچے ہیں حضرت نے فرمایا که' بیتو آپ کا یک طرفہ فیصلہ ہوا جس قلم نے بیٹنخ انور شاہ کی سوانح لکھی ہے آگرای نے شاہ عبدالعزیزُ کی سوانح بھی لکھی ہوتی اور آپ نے دونوں کے مطالعہ کے بعدان دونوں شخصیتوں کا موازنہ کر کے بیے فیصلہ کیا ہوتا تو آپ کا فیصلہ محققانہ کہلاتا ، مگر افسوں ہے کہ جس قلم نے انورشاُہ کی سوانح لکھی اس نے شاہ عبدالعزیزؒ کی سواخ نہیں کھی' اس کے بعد فر مایا: یا شيخ اتدرى من تفاوض ؟انت تفاوض صاحب النفحة جناب كومعلوم بي كمآب كس گفتگوكررے بين؟ آپ كامخاطب خود "نفحة العنبر" كامصنف ب

بیسنناتھا کہ وہ آپ سے لیٹ گئے اور آپ کے سحر آفرین قلم سے بڑھ کر آپ کی تلتہ رہی ، مرتبه شنای اور حاضر جوالی کی داددینے لگے۔''

(٢) بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب: عنايت الشفان شرقى نايك فتند (جوشایدا پی نوعیت کاسب سے علین فتدھا) بدا تھایا کہ ہندوستان کے مساجد قبلدرخ نہیں ہے اس لئے کسی کی نماز سیجے نہیں ہوتی مشرقی صاحب کا بیفتوی اگر چہ قواعد شرعیہ ہے جہل و ناواقفی اور كبرواعجاب كا متيجه تھا ،مكراس سے ہندوستان بھر ميں تشويش كى لېر دور گئى اورعلمائے امت كے پاس بكثرت سوال آنے لكے، چنانچدايك سوال حضرت كے ياس بھى آيا اور آپ نے اس كے جواب ميں

فضلائے جامعہ

قاعدہ ہے، مگرافسوں کہ صطح الحدیث کے مدونین نے اسکوذ کرنہیں کیا، البتہ حافظ نے فتح اسباری میں کئی جگہاں قاعدہ ہے تعرض کیا ہے'۔

مولانافرمائے تھے کہ میں نے ان مقامات کو تلاش کرنے کے لئے پوری'' فتح الباری' کا مطالعہ کیا، تب معلوم ہوا کہ حافظ نے پوری کتاب میں دس سے زیادہ جگہوں پراس قاعدہ نے تعرض کیا ہے۔
(۲) حضرت شاہ صاحبؓ نے اختلاف صحابہ پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ'' ابوزید دبویؓ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب کسی مسئلہ میں صحبہ کرام کا اختلاف ہو تو وہاں منشا اختلاف کا معلوم کرنا اور اس نزاع کا فیصلہ چکا نا ہڑا دشوار ہے'۔

مولا نافرماتے تھے کہ اس حوالہ کی تلاش کیلئے میں نے دبوئ کی کتاب'' تاسیس النظر''پوری پڑھی ، مگریہ حوالہ وہاں نہیں ملا ، خیال آیا کہ یہ حوالہ دبوی کی دو کتابوں'' اسرار الخلاف''یا'' تقویم الا دلیہ''
میں ہوگا۔ مگر وہ دونوں غیر مطبوعہ تھیں اور میر ہے پاس موجو ذہیں تھیں ، پھر خیال آیا کہ یہ حوالہ بالواسطہ ہوگا۔ یا تو شخ عبد العزیز بخاری کی کتاب'' کشف الاسرار''کے حوالہ سے ہوگا ، یا ابن امیر حاج کی ''شرح التحریز' کے واسطے سے ۔ چنانچہ ان دونوں کتابوں کا بہت ساحصہ مطالعہ کرنے کے بعد دونوں میں یہ حوالہ گیا۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حفزت مولا تا کو اس تخ تنج میں کتابوں کی کس قدر ورق گردانی کرنا پڑی اور اس کے لئے اپنی کتنی صلاحیتیں وقف کرنا پڑیں ، اس طرح''عرف الشذی''کی تخ تنج و تحقیق میں''معارف السنن''کا مصالحہ تیار ہوگیا۔

(۳) معارف السنن: "معارف السنن" ترمذی شریف کی تقریباً تین ہزار صفحات پر چیر جلدوں میں کتاب المناسک تک بینا مکمل شرح ہے۔

حضرت مولا نامحد تقى عثاني صاحب مدخلة تحرير فرمات مين:

'' پچھلے سات سال سے دارالعلوم کراچی میں'' جامع تر مذی'' کا درس احفر کے سپر دہاس نے بفضلہ تعالی مولانا (بنوری) کی اس کتاب کے مطالعے کا ایک ایک صفحہ پڑھنے کا شرف حاصل "بغیة الأریب فی مسائل القبلة و المحاریب "كنام سے ایک ایسار ساله لکھا جے ایخ موضوع پر حرف آخر كہنا چاہئے ،حضرت بار بار از راہ تشكر فر مایا كرتے تھے كه حضرت علیم الامت نے" بیان القرآن" میں میرى اس كتاب كاحواله دیا ہے (ایضاً ص ۱۰۷)

(rr)

حضرت بنوري في مذكوره كتاب كانام في قبلة المحلى في قبلة المصلى "ركها تها، حضرت بنوري في المحاريب "ركها حضرت تمانوي في الكانام تبديل كرك" بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب "ركها (بينات رئيج الثاني ١٣٢٥ إله)

(۳) العرف الشدى : مجلس علمى سملك نے جوكام حضرت بنورى گوبيرد كئے تقان ميں "العرف الشذى" كي تقوت علامہ تشميرى "العرف الشذى بشرح جامع التر مذى" بيد حضرت علامہ تشميرى كى درس تر مذى كى املائى شرح ہے جسكومولا نامحمہ جراغ صاحب ساكن ضلع گجرات بنجاب نے بوقت درس قلم بندكيا ہے اور زيور طبع ہے آراستہ ہو چكى ہے۔

حضرت بنوریؒ نے سب سے پہلے''العرف الشذی'' کی تقیجے کی ،غلطیاں درست کیں،
تعبیرات تبدیل کیں، یہ نیخ دھنرت بنوری کے ذاتی کتب خانہ (پاکتان) میں موجود ہے بنوز زیورطبع
ہے آراستہ نہیں ہوا۔ یہ خود ستقل ایک کام ہے۔

مولا نالطف الله بیثاوری تحریر قرماتے ہیں:

عرف الشذى كے حوالوں كى تخریخ كا كام بہت ہى تھن تھا خود حضرت بنور كى فر مايا كرتے سے كہ حضرت شاہ صاحب کے ایک حوالے کے لئے بسا اوقات مجھے پینکڑوں صفحات كا مطالعہ كرنا پر تا تھا اور اس كى دومثاليس پیش فر ماتے تھے۔

(۱) حضرت شأه نے کسی موقع پر متعارض روایات کی تطبیق بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ بیاس قبیل ہے ہے کہ ' ہرراوی نے وہ بات ذکر کردی، جودوسرے نے ذکر نہیں گی'۔اس کے بعد فر مایا کہ ' میہ بروااہم ہے لہذا میں بلاخوف تر دید ہے کہ سکتا ہوں کہ اگر حضرت علامہ انور شاہ تشمیری کے محد ثانہ مذاق کی جملائے میں دیکھی جاسکتی ہے تو وہ معارف السنن ہے'۔ (نقوش رفت گال صر ۸۷)

معارف السنن کا اصل کام قیام ڈائھیل کے زمانہ میں کیا ہے۔معارف السنن کی جلد تشم کے اخیر میں حضرت بنوریؓ نے خود'' ادوار تألیف معارف السنن' کے عنوان ہے اس کی تألیف کی تفصیل تحریر فرمائی ہے ،ایک واقعہ نقل کرتا ہول جس سے امر بالا کی تائید ہوتی ہے۔(بینات صرر ۳۲۔۳۱)

ڈ اکٹر خالد محمود (مقیم انگلینڈ ،خوشہ چیں جامعہ ڈ اجھیل علامہ شبیر احمد عثاثی کے شاگر د ) تحریر فرماتے ہیں:

" " قرآن کریم کی جن آیات کریمہ کومشکل خیال فرمایا تھا خواہ وہ اشکال تاریخی اعتبارے ہو یا کلامی حیثیت ہے، سائنس کی رو ہے ہو یائسی عقلی پہلو سے یا علوم عربیت و ملاغت کی جہت ہے ہو،

ان پریادداشت مرتب فر مائی تھی ، اگر کہیں اس پرعمدہ بحث کی گئی ہے۔ اسکونقل فر مایا یا حوالہ دیا ، اور نہیں تو خود غور دفکر کے بعد جو حل سانح ہوا تحریمیں لایا گیا۔ یہ یا دواشت بشکل مسودات مختلف اوراق میں موجود تھی مجلس علمی ڈ ابھیل نے مرتب کر کے اسے شائع کیا اور راقم الحروف نے مجلس علمی کی خواہش پر'' یتیمۃ البیان' کے نام سے ۸۸ رصفحہ کا اسکا مبسوط مقدمہ لکھا ہے اصل کتاب ۲۸۷ رصفحات پرختم ہوئی۔ قرآنی علوم اور قرآنی معارف کا نہایت بیش قیمت گنجینہ ہے۔ اگر جدید اسلوب سے اسکو پھیلایا گیا تو قرآنی علوم اور قرآنی معارف کا نہایت بیش قیمت گنجینہ ہے۔ اگر جدید اسلوب سے اسکو پھیلایا گیا تو ایک ہزارصفحات میں کہیں جاکر کتاب ختم ہوگی'۔ (حیات انور ار۲۲۲ ر ۲۲۲۲)

حضرت بنوری گاہ جاندار وشاندار مقدمہ علوم قرآن پر ایک بے نظیر شاہ کار ہے اس میں مبادی تفسیر ، احوال مفسرین اور کتب تفسیر کافیمتی تعارف ہے۔

ماہنامہ ' محدث عصر' دیو بند میں مولا نا عبدالرشید بستوی نے اس مقدمہ کو اردو جامہ بہنا کر قسط وار شاکع فر مایا ہے۔

(۲) مقدمه: مجلس علمی ڈاجھیل سملک نے آپ کوفیض الباری اور نصب الرایہ، زیلعی کی طباعت کے لئے کے اور مقدمہ نصب الرایہ تحریر کے دوران مقدمہ فیض الباری اور مقدمہ نصب الرایہ تحریر فرمایا۔

(2) فیض الباری کی خدمت : بخاری شریف کی مشہور شرح ' فیض الباری' کی تالیف میں حضرت بنوریؓ کے مشورے اور علمی افا دات شریک ہیں۔

مولا ناعبدالقدريكيملپورى (جن كاتذكره آگ آربائ) تخريفر ماتے بين:

"مولا نامحد بوسف صاحب مرحوم طویل عرصه معربیں تقیع کرتے رہے، بعض بعض جگہ فیض
الباری پروہاں کی اقامت کے زمانے بیس تنقیدی اور توشیخی نوٹ بھی لکھے، کچھمزید افادات بھی تحریر یہ فرمائے، فیض الباری کے حواشی کے ذیل بیس جگہ جگہ آپ کی تحریرات موجود بیس بیسب پھھ آپ کے فرمائے، فیض الباری کے حواشی کے ذیل بیس جگہ جگہ آپ کی تحریرات موجود بیس بیسب پھھ آپ کے الباقیات الصالحات بیں '۔ (بینات کرا چی رجب المرجب ۱۳۹۸ معراسلہ مولا ناعبدالقد برصاحب مولا نامحہ یوسف صاحب لدھیا نوی تحریر فرماتے ہیں' فیض الباری کی طباعت اور نقدیم کا

سارا کام حضرت (بنوریؓ )نے خود کیا اور قریباً ایک سال تک اس میں منہمک رہے'' (شخصیات وتاً ثرات صر۲۹)

(۸) تعلیقات سنن ابی داؤد: سنن ابی داؤد و کمشکل مقامات پرتعلیقات وحواثی تحریر فرمائے میغیر مطبوع شکل میں محفوظ ہیں (ایساً صرم ۱۳۰۰)

(۹) السلساب : جامع ترمذی کے 'وف الساب ''کاکام شروع فر مایا تھاجس کی تحمیل آپ کے مرحوم تلمیذر شید مولانا حبیب الله صاحب مختار فر مارہ عضاں پر حضرت بنوریؓ نے ''السباب ''نامی مستقل رسال تی رفر مایا۔

(١٠) ضرب الخاتم كي تخريج علامه تشميري كرساله "ضرب الخاتم" كي حوال اسفار ربعه ے نکالے، حوالجات کی تخ ج کی اہمیت کا اندازہ مولا نامحمہ طاسین' بمجلس علمی کرا جی'' کی تحریرے لگایا جاسکتا ہے، فرماتے ہیں: مولانا بنوری کواللہ تعالی نے تخریج کے اس مشکل کام کی خاص مہارت عطا فرمائی تھی ،اور اس کا پہلی دفعہ اظہار اس وفت ہوا جب مولا نا نے اپنے محبوب تینخ حضرت شاہ صاحبؒ کے اس منظوم رسالہ کی تخ سی خ رمائی جس کا نام' نضرب الخاتم علی حدوث العالم' اور جوالہیا تی مسائل میں دریا درکوزہ کا مصداق ہے۔اشارات اور بین السطور تو ضیحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس رساله کی تصنیف میں جن کتابوں سے فائدہ اٹھایا گیاہے وہ دودرجن سے زیادہ ہیں۔ان میں'' دائر ۃ المعارف بستاني ، دائرة المعارف فريد وجدى ،اسفار اربعه ،حاشيهٔ اسفار ،الفصل بين الملل والنحل ، نهاية الاقدام ، روح المعاني ،ابن رشيد كي قصل المقال اور تهافة التهافة ،طوى كي تجريد،ام البرامين ، شرح سلم العلوم ، ابن سيناكي الإشارات ، ابن عربي شخ اكبركي فتوحات مكيه ، الإنسان الكامل ، اتحاف السادة المتقين تجريرالاصول مشكوة الانوار ،الكليات ،تذكره ،مصباح الدجے ،حاشيه نظاميه ،تقرير دل پذير ، قبله نما، رساله قاسم العلوم، نبير فارا بي محقق دواني، ملا باقر داماد، مير زامدوغيره كي كتابول سے بھي استفاده فر ما یا گیا ہے لیکن چونکہ حوالے مہم اور مجمل تھے لہذااس کی تخریج کا کام بڑامشکل اور صبر آنر ما تھا جسے مولا نا بنوری جیسا عالم ہی کرسکتا تھا مولا نانے کچھکام کرنے کے بعد استاذ محترم حضرت شاہ صاحب اُ

کودکھایا، وہ د مکھ کر بے حدمتا شر اورخوش ہوئے اوراس تا شر اورخوشی کا اظہار حضرت شاہ صاحب ہے نے اس وقت فرمایا کہ جب صدر الصدور نواب حبیب الرحمٰن خان شروائی آپ سے ملنے کے لئے ویو بند تشریف لائے اور آپ کے ساتھ گھر میں بیٹے ہوئے تھے۔ مولا نا بنوری جب سامنے آئے تو حضرت شاہ صاحب نے مولا نا کا تعارف نواب صاحب سے اپنے ان الفاظ کے ساتھ کر ایا۔ 'میصاحب سید آدم بنوری کی اولا دمیں سے ہیں اور صاحب سواد ہیں ہیآج کل جو علمی کام کررہے ہیں دوسرا کوئی نہیں کرسکتا یعنی 'الضرب الخاتم'' کی تخ کا کام''۔

تو نواب صاحب مرحوم ومغفورادب واحترام ہے کھڑ ہے ہو گئے اورخوشی ہے مصافحہ کیا اور پھر ہرابر قدرومنزلت ہے ہم نے کئی بار پھر ہرابر قدرومنزلت ہے ہم نے کئی بار سام عنام سیارک ہے ہم نے کئی بار سام ہماں اے نقل کرنے ہے مقصود بین ظاہر کرنا ہے کہ مولا نا بنورگ کوئخ تا کے کام میں جواعلی مہارت حاصل تھی حضرت شاہ صاحب نے بھی اس کا اعتراف فرمایا۔'

(۱۱) الاستاذ المودودي: ال رساله كالبس منظر مولانا محمد يوسف صاحب لدهيانوي يون تحرير فرمات بس:

''حضرت بنوری قدس مرہ ہمیشہ مودودی تحریک کے مخالف رہے اور وہ ایک عرصہ سے اسپر فیصلہ کن ضرب لگانا چاہتے تھے۔اس کے لئے انہوں نے مودودی لٹر پچر اور ضروری مواد بھی فراہم کرلیا تھا، مگر اس خیال سے رک رک جاتے تھے کہ کہیں موجودہ احوال وظروف میں بی خلاف مسلحت فہہو۔ تا آئکہ وہ وقت آپہنچا کہ انہیں اپنا پیانہ عمر لبرین ہوتا نظر آیا اور انہوں نے آخری وقت میں اس فریضہ سے سبکدوش ہونے کا فیصلہ کرہی لیا۔اس کی ظاہری تقریب بیہ ہوئی کہ حضرت اقدس شخ فریضہ سے سبکدوش ہونے کا فیصلہ کرہی لیا۔اس کی ظاہری تقریب بیہ ہوئی کہ حضرت اقدس شخ الحدیث مولانا محمد زکریا کا ندھلوی کی کارسالہ'' فذیخہ مودود بیت' جھپ کر آیا تو حضرت بنوری سے فرمائش ہوئی کہ اس کا عربی ترجمہ کرادیا جائے اور اس پر ایک مقدمہ تحریر فرماویا جائے ۔حضرت نے ترجمہ کا کا م جناب مولانا ڈ اکٹر عبد الرزاق اسکندر کے سپر دفرمایا ،اور خود اسپر مقدمہ لکھنے بیٹھے تو وہ متعقل رسالہ بن گیا۔ ع''افسانہ کہ گفت نظیری کتاب شد''۔

حضرت کے شاگر دمرحوم ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب نے تشریح کے ساتھ شائع کیا ہے۔ کہ خاتمہ (۱۲) بصائر وعبر: بصائر وعبر حصہ اول ودوم میں ماہنامہ ' بینات' کراچی کے ادار یے جن کو حضرت بنوریؓ نے تحریفر مایا تھا مرتب کر کے شائع کئے گئے ہیں۔

(۱۵) مجربات بنوريه (اردو)

(١٢) جامعه ديو بند الاسلاميه في ضوء المقالات البنوريه

## باطل فرقول كانعاقب

حضرت مولا تامحمد يوسف لدهيانوي تحريفرمات بين:

فتنهٔ قادیان: آنخضرت الله نے جہاں اور فتنوں کے ظہور کی پیشگو کی فرمائی وہاں جھوٹے مدعیاں نبوت سے مقابلہ سب سے پہلے حضرت نبوت کے خروج کی بھی اطلاع دی تھی، جھوٹے مدعیاں نبوت سے مقابلہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبڑنے کیا اور 'وحدیقة الموت' میں مسیلمہ کذاب کواس کی نبوت وامت سمیت وفن کیا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی میہ پیشگوئی سب سے پہلے حضرت صدیق اوران کی جماعت پرصادق آتی ہے:

دور مابعد میں جب بھی امت میں نبوت کاذبہ کا دجالی فتنداٹھا، حق تعالیٰ شانہ نے اس کی مرکو بی کے لیے ایسے رجال کارکو کھڑ اکیا جن میں یہی''صدیقی نسبت'' کارفر ماتھی اور جو یہ حبھہ ویسحبو نه المنح کے مصداق تھے۔اسی سنت اللہ یہ کے مطابق جب مرز اغلام احمد قادیانی (اللعمین بن الملعمین ) کی نبوت کاذبہ کا فتنداٹھا (جواس صدی کاسب ہے منحوس وملعون فتندتھا) تواس شجر ہُ خبیشہ کے استیصال کے لیے حق تعالیٰ شانہ علماء ومشائح کی ایک جماعت کوآگے لائے۔

اس فتنه کا ادراک سب سے پہلے سید الطا کفہ قطب العالم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کئی گو ہوا اور منکرین ختم نبوت کے خلاف کفر کا فتوی سب سے پہلے حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی ً بانی دارالعلوم دیو بندنے '' تحذیر الناس' میں دیا۔

حضرت حاجی صاحب ٌفرماتے تھے کہ 'جرعارف کواس کے علوم ومعارف کی ترجمانی کے

بیرساله "استاذ المودودی وشئی من حیاته وافکاره" کے نام سے شائع ہواحضرت کاارادہ تھا کہ اسسلبلہ کے دی حصدرتم فرما کینگے ، دوشائع ہو چکے تھے اور تیسرا زیرقلم تھا کہ خاتمہ بالخیرکا پیغام آپہنچا اور حصدوم کا بیشعرالہا می ثابت ہوا:

قرب الرحيل الى ديار الا بحرة :: فاجعل الهى بحير عمرى آ بحرة ''
(۱۲) مقالات : قيام مصرك دوران علماء ديوبندك تعارف پر وہال ك مجلّلات ميں گرال قدر مقالے شائع فرمائے۔

(۱۳) قصائد بنوریه: حضرت بنوریؒ نے بی کریم الله کی شان میں چھہتر (۲۷) ابیات پر مشتمل ایک قصیدہ کہاتھ جس پراہل فن نے خوب دا دو تحسین کی ، یقصیدہ اسری دمعراج ہے متعلق ہے۔

اس کے علاوہ آپ کا ایک قصیدہ نعتیہ تہتر (۳۷) اشعار پر شتمل ہے جس میں آپ نے بی کریم الله کے بیشتر شائل کوجمع کمیا ہے۔

امام العصر علامہ تشمیر کی محرم ہے ہے آخری تاریخوں میں یکا کیے علیل ہو کر تبدیلی آب وہوااور علاج ومعالجہ کے لئے دیو بندتشریف لے گئے چند ماہ کے بعد شفا پاکر جامعہ ڈابھیل ورود مسعود فرمایا اس وقت حضرت بنوری وورہ میں تھے، حضرت شاہ صاحب کی آمد پر آپ کی شان میں ایک قصیدہ کہا جس کی ابتداء یہ ہے

مالی اری الناس فیهم ماج سراء ::: و حاطهم بعقیب المحل سحاء مولا ناعبدالحق نا فع کوعیدالانتی کی مبارک بادی دیتے ہوئے ۱۳۳ ایمات پر شمل ایک قصیدہ تر رفر مایا ہے۔

کلمات ترحیبیہ کے طور پرآپ نے مختلف قصائد کہے ہیں۔ مولا ناسیدعطاءاللہ شاہ بخار کی اور مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب لدھیا نوٹی کی ڈابھیل آمد پر ستر (۷۰)اشعار پر شتمتل قصیدہ کہا۔

مرثیہ کے طور پرآپ نے بہت سے قصائد کہے ہیں قصائد بنوریای کا مجموعہ ہے آپ

لیے ایک لبان عطاکی جاتی ہے جیسا کہ حضرت شمن تبریز کی لبان مولا ناروی تھے اور پھر فر ماتے تھے کہ ''میری لبان مولا نامحہ قاسم ہیں' 'جوعلوم میرے قلب پروار دہوتے ہیں' 'مولا نامحہ قاسم ان کو کھول کر بیان فر مادیتے ہیں' 'اس لیے کہنا چاہیے کہ حضرت نا نوتو گ کا بیفتوی حضرت جاجی صاحب کے قلب صافی کا پرتو تھا۔ اس طرح '' فتنہ تا دیا نیت' کی تر دید کی تحریک کا آغاز حضرت حاجی صاحب اور ان کی ' لبان علوم ومعارف' 'حضرت نا نوتو گ کے مبارک ہاتھوں ہے ہوا اور ان کے بعد ان کے جانشینوں نے اس تحریک کو سلسل جاری رکھا، اس فتنہ کے استیصال کے لیے یوں تو بہت سے اک ابر نے زریں خدمات انجام دیں (جن کی تفصیل کے لیے دوسری فرصت در کار ہے ) لیکن جس اکا بر نے زریں خدمات انجام دیں (جن کی تفصیل کے لیے دوسری فرصت در کار ہے ) لیکن جس شخصیت کو اس دور کی قیادت وا مامت تفویض ہوئی اور جے حضرت بنوری کے الفاظ میں ' واسطۃ العقد' کہنا چاہیے ، وہ امام العصر حضرت مولانا محمد انورشاہ شمیری کی ذات گرامی تھی ، حضرت شاہ صاحب کو قادیانی فتنہ نے کس فدر جے قرار کررکھا تھا؟ بہتر ہوگا کہ ہم یہ دونکہ ادغم حضرت بنورگ سے شیل:

''امت کے جن اکابر نے اس فتنہ کے استیصال کے لیے گئتیں کی ہیں ان میں سب سے امتیازی شان حضرت امام العصر مولا نا محمہ انور شاہ شمیری دیو بندگ کو حاصل تھی اور دار العلوم دیو بند کا پورا اسلامی اور دینی مرکز انہی کی انفاس مبار کہ سے اس شجر ہ خبیشہ کی جڑوں کو کا شخ میں مصروف رہا، قادیا نیوں کے شیطانی وساوس اور زند بقانہ عقا کہ کاامام العصر ؓ نے جس طرح تجزیہ کرکے ان بر تقید کی ،اس کی نظیر عالم اسلام میں نہیں ملتی ،حضرت مرحوم نے خود بھی گرافقدر علوم وحق کت سے لبریز تصانیف رقم فرما کمیں اور اپنے تلا مذہ مدرسین دیو بند سے بھی کتابیں لکھوا کمیں اور انکی پوری تگرانی واعانت فرماتے رہے ۔ میں نے خود حضرت رحمہ اللہ سے سنا ہے کہ ''جب بیفتنہ کھڑا ہوا تو چھاہ تک واعانت فرماتے رہے ۔ میں نے خود حضرت رحمہ اللہ سے سنا ہے کہ ' جب بیفتنہ کھڑا ہوا تو چھاہ تک والے کا والے کا عربی سے بھی نینہ نہیں آئی اور بیخ طرہ لاحق ہوگیا کہ نہیں دین مجمدی (علی صاحبہ الصلو ق والسلام ) کے زوال کا باعث بیفتنہ نہیں جائے'' فرمایا: ''چھماہ کے بعد دل مطمئن ہوگیا کہ انشاء اللہ دین باتی رہے گا اور بیا مضحل ہوجائے گا''۔

میں نے اپنی زندگی میں کسی ہزرگ اور عالم کو اتنا در دمند نہیں دیکھا جتنا کہ امام العصر کو، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دل میں ایک زخم ہو گیا ہے جس سے ہروقت خون ٹیکتا رہتا ہے۔ جب مرزا کا نام

لیتے تو فر مایا کرتے تھے: 'دلعین بن اللعین لعین قادیاں' اور آواز میں ایک عجیب در دکی کیفیت محسوں ہوتی تھی ۔ فر مایا کہ ہم اپنی نسل کے سامنے اپنے اندرونی در دول کااظہار کیے کریں؟ ہم اس طرح قلبی نفر ت اور غیظ وغضب کے اظہار پر مجبور ہیں'۔ قادیا نیت کے خلاف یہی در دوسوز ، یہی بے چینی و بے قراری اور یہی غیظ وغضب حضرت بنوری کو اپنے شخ انور سے وراثت میں ملاتھا۔

اس کے بعد حضرت لدھیانویؒ نے حضرت بنوریؒ کاپٹاور میں قادیانیوں کے ساتھ سب سے پہلامعر کہ ذکر فرمایا جس کی تفصیل بعنوان''مولانا کا قادیانیوں سے ایک معرکہ''کے ذیل میں گزرچکا۔ آگے حضرت لدھیانویؒ تحریفرماتے ہیں:

سی حضرت کا قادیانیت سے پہلامعرکہ تھا، جس میں آپ کو کامیابی اور قادیانیوں کو ذلت وشکست ہوئی، دیکھنے میں بدایک معمولی واقعہ ہے لیکن جس بھیا نک دور میں آپ نے ایمانی غیرت وحمیت اور جرائت وعزیمت کا بیمظاہرہ کیا، اگر وہ پیش نظر ہوتو اسے مافوق العادت کارنامہ تصور کیا جائے گا اور پھر آپ کے اس عملی اقدام کے جونتائج سامنے آئے وہ شاید ہزاروں روپے کا لیٹر پچرتقسیم کے لیے گائیں کے بیا کہ کاروں کے بیا کے کارنامہ ہوتے۔

المحالی مراش کے اکا برعلماء سے تعلقات استوار کئے ،علمائے دیوبند کے تعارف پروہاں کے مجلّات کے ،وہاں کے اکا برعلماء سے تعلقات استوار کئے ،علمائے دیوبند کے تعارف پروہاں کے محلّات میں گرانفذر مقالے شائع کئے مگر اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود اپنے شخ انور ؓ کے محسُن ''رد قادیا نیت کے خلاف جہاد کے قادیا نیت کے خلاف جہاد کے تاریا ان سے قادیا نیت پررسالے اور مقالے لکھوائے اور انہیں اس موضوع پر حضرت شاہ صاحب ؓ کے تعل وجوا ہر سے آگاہ کیا۔علامہ محمد زاہدالکور ی جنہیں مصری علمی فضامیں وہی بلند پروازی حاصل تھی جو حضرت شاہ صاحب ؓ کے متابد سے تا گاہ کیا۔علامہ محمد زاہدالکور ی جنہیں مصری علمی فضامیں وہی بلند پروازی حاصل تھی جو حضرت شاہ صاحب ؓ کے متابد سے قادیا نہوں نے ایک مقالد '' حیات عیسیٰ علیہ السلام'' پر قم ماصل تھی جو حضرت شاہ صاحب ؓ کو ہندستان میں ،انہوں نے ایک مقالد '' حیات عیسیٰ علیہ السلام'' پر قم فرمایا جو '' مقالات کور 'ن میں شامل ہے۔

(or)

یادآیا کہ ایک بارراقم الحروف نے حضرت سے عرض کیا کہ 'حضرت! جس طرح امام ربانی مجد دالف ثانی نے ''اکبری فتنہ' کے خلاف انقلاب بر پاکر نے کے لئے حکومت کے اعلی ترین اہل مناصب کورام کیا تھا، آج بھی اسی نہج پر کام کرنے کی ضرورت ہے' ۔ بیان کر حضرت نے فر مایا:'' بی مناصب کورام کیا تھا، آج بھی اسی نہج پر کام کرنے کی ضرورت ہے' ۔ بیان کر حضرت نے فر مایا:'' بی ہاں! بالکل صحیح ہے، حضرت مجد دُص ف میں کے مجد دُنہیں تھے بلکہ طریقہ تجد ید کے بھی مجد دیتے' ۔ اس وقت ناکارہ کو بیاحساس ہوانہیں تھا کہ اس دور کے فتنہ عظیمہ کے خلاف ، جس کی جڑیں حکومت میں اکبری دور کے ابوالفضل اور فیضی سے زیادہ گہری تھیں، حضرت کو بھی قدرت ، امام ربانی کے نشش قدم پر چلار ہی ہے اور حق تعالی اس ملک کے صالح قلوب کو آپ کی طرف از خودم توجہ فرمارہ ہیں ۔

بہرحال اس دور میں حضرت نے ''عقید اُختم نبوت'' کی حفاظت کے لئے خاموثی سے کام شروع کر دیا ، اور اس کے لئے تین میدان منتخب فرمائے۔

اول: اندرون ملک ہرطقہ کے وہ سعید قلوب، جواس مقصد کے لئے مؤثر اور کار آمد ہو سکتے تھے، آپ نے انہیں تلاش کر کے جوڑ نا اور قادیا نیت کے خلاف آنہیں منظم اور بیدار کرنا شروع کیا۔ان میں علاء مجھی تھے، وکلاء بھی، کاروباری بھی تھے اور سرکاری ملاز مین بھی۔

حضرت کومعلوم تھا کہ ملک میں ''مجلس تحفظ ختم نبوت' اس فتنہ کے خلاف منظم طور پر پوری کی متندی اور جانفشانی سے کام کررہی ہے ،حضرت نے اس کی بھی سر پرسی شروع کردی اور ہر کمکن طریقہ سے اس کی اعانت ونصرت فرمائی ، مجھے یاد ہے کہ ان دنوں ''مجلس تحفظ ختم نبوت' کے ہر کمکن طریقہ سے اس کی اعانت ونصرت فرمائی ، مجھے یاد ہے کہ ان دنوں ''مجلس تحفظ ختم نبوت' کے زعیم حضرت مولا نامجہ علی جالند هری '' (جوامام العصر مولا نامجہ انورشاہ کشمیری کے تملیذ رشید اور خطیب العصر امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے دست راست اور جائشین تھے ) خصرت کی خدمت میں کرانے حاضر ہوتے ، کئی کئی دن قیام رہتا ، گھنٹوں حضرت سے تنہائی میں مشورہ کرتے ۔ راتم الحروف

جھزت اقد س بنوری ایواء میں پاکستان تشریف لائے اور دار العلوم ٹنڈ والہ یار میں حدیث وقت ہے گئے وقت ہے گئے اسی دوران ۱۹۵۱ء کی تحریک ختم نبوت چلی تو بہ شخ فوراً میدان عمل میں آگیا اور ظفر اللہ قادیانی کی وزارت خارجہ کے خلاف احتجا جی جلسوں اور جلوسوں کی قیادت کرنے لگا۔ بیتحریک اگر چہ اپنے تمام مطالبات میں کامیاب نہیں ہوئی ، تا ہم کون نہیں جانتا کہ بہی تحریک ظفر اللہ خان کی وزارت خارجہ کے ساتھ خواجہ نظام اللہ بن کی وزارت عظمی کو بھی بہا کر لے گئے۔ تحریک ختم نبوت میں آپ کی شمولیت کا یہ تجربہ دراصل مستقبل کی تیاری کا پیش خیمہ تھا۔

الا المحاء میں حضرت مستقل طور پر کراچی میں آگے ، کراچی میں آپ کے قیام میں حق تعالی کی جو جو تکو نی صلحتین تھیں ان کی تفصیلات کا کون احاطہ کرسکتا ہے؟ مگر خیال ہوتا ہے کہ قدرت آپ کراچی کے جو کراچی کے مرکز میں لاکر ''تحریک نبوت' کی قیادت آپ کے سپر دکررہی تھی۔ آپ یہاں تشریف لائے تو رفتہ رفتہ آپ کی سیادت ومجو بیت کا نقش ولوں پر شبت ہونے لگا اور اندرون و بیرون ملک ہر طبقہ کے لوگوں ہے آپ کے نعلقات وسیع ہوتے گئے اور آپ کو ہر چھوٹے بڑے سے ملئے ، ہر ایک کو پڑھنے اور بجھنے اور ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق اس سے کام لینے کا موقع ملا، ظاہر ہے کہ سے کام نہ ڈا بھیل کے دورا فقاوہ فیطے میں میسر آسکتا تھا نہ ٹنڈ والہ یار کے قصبے میں اور نہ 'لال چوہ' کے وریانے میں ۔ کراچی لاکر گویا قدرت نے ولقد مکنا یوسف فی الارض کا نقشہ لوگوں کوایک بار میں بھردکھایا اور حدیث نبوی ٹم یوضع لہ القبول فی الارض کا سمال پھر آ تکھوں کے سامنے آگیا۔

میں سوچتا ہوں تو جیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ یہ بوریہ شین مرددرویش جس کی نہ کوئی
پارٹی ہے نہ نظیم، نہ تحریک نہ نعرہ، نہا خبار نہ رسالہ، نہاشتہار نہ دربار، نہ اسباب نہ دسائل ،شہرت دخمود
کاکوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں مگر اس کی مقناطیسی کشش کا یہ عالم ہے کہ ہر سطح اور ہر طبقہ کے لوگ اس
کی طرف تھنچے چلے آ رہے ہیں، سکریٹریٹ ہے لے کرعام لوگوں تک سے اس کا گہرا رابطہ ہے۔ یہ
عرب وجم کے دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے اور اپنی آتش دروں اور حرارت قلب سے بے شارقلوب کوگر با
رہا ہے اور جدھر کوئکل ہے سیادت ووجا ہت اس کے جلوہ میں چلتی ہے۔ شیخ آ دم بنوری الحدیثی کے

(نضلائے جامعہ

ایک بارکراچی سے پنجاب گیا، مولانا محمعلی جالندهریؒ کی زیارت وملاقات میسر آئی ، موصوف نے علی سلیک کے بعد پہلاسوال اپنے مخصوص پنجابی انداز میں بیفر مایا: ''سنا پھر میرے شخ واکی حال اے''اور''میرے شخ ''کالفظ جس عظمت ومحبت کے لہج میں ادافر مایا اس کی حلاوت وشیرین کالطف کاغذیر کینے منتقل کردیا جائے ؟

الغرض حصرت بنوریؓ نے خاموثی ہے ان تمام حضرات کواپنے ساتھ وابستہ کررکھا تھا جواس فتنہ کی سرکو بی میں کوئی مؤثر کر دارا داکر سکتے تھے اور کسی کو پچھ خبرنہیں تھی کہ بیمر دمجاہد ختم نبوت کا قلعہ تعمیر کرنے کے لئے کہاں کہاں سے اینٹ مصالحہ ڈھونڈ کرلا رہاہے۔

وم: قادیانی مسلم صرف پاکستان کانہیں بلکہ خود اسلام کا مسلم تھا، اس لیے حضرت نے عالم اسلام کے تمام اکابر علاء ہے بھی رابطہ رکھا۔ آئییں قادیانی سازشوں کی تفصیلات سے مسلم آگاہ کرتے رہے، ان کے گھنا و نے عقا کد ونظریات کے علاوہ ان کی مسلم کش پالیسیوں سے آئییں چو کنا کرتے رہے اور اس رابطہ کے تین ذرائع تھے، (اول) میہ کہ باہر سے علاء کے جودفود پاکستان آتے نیوٹاؤن بیں ان کی تشریف آوری ہوتی، (دوسر بے) حضرت بھی بین الاسلامی کا نفرنسوں میں شرکت کے لیے تشریف لے جاتے، (تیسر بے) سال میں کم از کم دوبار حرمین شریفین میں حاضری ہوتی، جہاں عالم اسلام کا دل ود ماغ سمٹ آتا ہے۔ ان تمام مواقع میں جہاں حضرت کی عظمت و محبت کانقش عالم اسلام کے قلب پر مرتسم ہوتا، وہاں قادیا نیت سے نفرت و بیزاری کی تح بیک کو بھی انگیخت ہوتی۔ رتبے الاول ۴۳۰ اور ایل ۲۰ کے وقر ارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی، کیا آپ بجھتے ہیں کہ می جانتین کہ می جانتین کے جو دولف ٹائی کی محنتوں کے نیمیر میسب کے تھر وگیا تھا؟

حضرت اقدی جہاں دنیا بھر کے علاء ومشائخ اور اعیان واکا برسے رابطہ قائم کئے ہوئے انہیں قادیانی فتنہ کی شکینی ہے مسلسل آگاہ کررہے تھے، وہاں ارباب قلوب اور اصحاب باطن سے بھی رابطہ استوارتھا، اور انہیں بھی اس سلسلہ میں 'صرف ہمت' اور دعاء والتجاء کی طرف متوجہ رکھتے تھے۔

سوم: تیسرااور آخری کام جو آپ نے کیاوہ عالم اسلام کے ارباب اقتد ار (جن میں ملکوں کے سر بُراہ اور وزراء وسفراء بھی شامل ہے) سے رابطہ قائم کرنا اور انہیں قادیانی فتنہ سے باخبر رکھنا تھا۔ عرب ممالک کے جوسفراء ہمار کے ملک میں وقما فو قما تعینات ہوتے رہے، ان میں سے اکثر و بیشتر حضرت کے شناسا بلکہ قدروان محب تھے۔ اسلامی ممالک کے امراء وزراء سے بھی اچھا تعارف تھا،خصوصا پاسیان حرم شاہ فیصل شہید تو آپ کے بہت ہی فدرشناس تھے۔ شہیدم حوم سے آپ نے متعدد بار ملاقات بھی کی، اور انہیں بالمشافہ قادیانی فتنہ کی ریشہ دوانیوں سے آگاہ کیا۔

مشرقی فتنه: آج ہے قریباً نصف صدی پہلے پنجاب وسرحد میں عنایت الله خان مشرقی کا غلغله بلند تقا، ایک طرف ان کی بیلچ دار' چپ وراست' کی گونج ورود بوار ہے تکرار بی تھی تو دوسری طرف ان کے ' وعسکری اسلام' نے وجنی فضامیں ایک پہلیان بیدا کر دکھا تھا۔

دنیا کے بڑے بڑے ائمۂ صلال اور دُعاۃ فتنہ کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو بعض چیزیں ان میں قدر مشترک نظر آئیں گی، مثلاً بلاکی ذہانت ،غضب کی قائدانہ صلاحیت بے پناہ کبروغرور، انتہائی خودرائی وخود پیندی ،سلف صالحین کی تحقیر، ہربات میں نئی اختراع کا شوق ،نمود ونمائش کا جذبہ اور نقمیر کے نام پردین وایمان اور قوم وطن کی تخ یب۔

عنایت اللہ خان مشرقی بھی اس گروہ کے سرخیل ہے، وہ اپنے تیکن 'علامہ' کہتے ہے۔ انہیں غلامہُ کھی کہ قر آن کے مفہوم ومعافی عرش معلی ہے پہلی بارا نہی کے د ماغ پر نازل ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسی غرہ میں قر آن کریم پرمشق شروع کردی۔ پہلے ' تذکرہ' نامی کتاب کھی ۔ یہ ان کے الحاد کا فقش اول تھا۔ پھر پچھ عرصہ خاموثی کے بعد' اشارات' کھی' خاکسار' تنظیم کی بنیا دو الی ایک پرچہ جاری کیا اور بالآخر' مولوی کا مذہب غلط' نامی کتا بچہ کے نمبر نکالنا شروع کردیے، یہ ان کی ساری ذبنی واکری صلاحیتوں کا ماحصل تھا۔

چونکہ عنایت اللہ خان مشرقی پیناور کی انگریزی درس گاہ میں رہ چکے تھے اس لئے وہاں ان کا خاصہ حلقۂ اثر تھا اور حصرت بنور کی جب فارغ انتھے میل ہونے کے بعد پیناور پہنچے تو مشرقی نظریات (فضلائے جامعی

وزندقد میں اس کا ہم مسلک بھی ۔وہ ایک زمانہ میں حدیث وسنت کا پر جوش حامی تھا اس موضوع پر موصوف کا ایک مقالہ جو 'الفرقان کھنو' 'میں چھپا تھا، راقم الحروف کی نظر سے گذرا ہے لیکن برشمتی سے انگریزی دورافتد ارنے دبلی کے سیریٹریٹریٹ میں پرویز صاحب کی ساخت و پرداخت کی ،موصوف نے انگریزی دورافتد ارنے دبلی کے سیکریٹریٹ میں اگونا شروع کیا، اس ایٹ بیٹر دواعیان صلال کے افکار ونظریات کو جذب کیا اور آنہیں نئے انداز میں اگلنا شروع کیا، اس کیلئے انجمن 'طلوع اسلام' کی بنیا دو الی ۔موصوف کے ذبنی خیالات کا خاکد ابھی غیر مرتب ہی تھا کہ ملک تقسیم ہوا اور پرویز صاحب کو دبلی سیکریٹریٹ کے بجائے کرا چی سیکریٹریٹ میں پناہ ملی ، یہاں کی لادین افسر شاہی کی آشیریا دسے موصوف نے ' قرآنی نظام رہو بیت' کا خاکہ مرتب کیا۔

افتدار کے سائے میں پرویز صاحب کے نظریات کی نشروا شاعت ہورہی تھی ۔علمائے امت اورار باب قلم اس کی تحریفات کا تو ڈکرر ہے تھے۔دونوں طرف سے بحث وجدال کا معرکہ برپا تھا، حضرت نے محسوس کیا کہ ہے ' سار کی کھٹ کھٹ ' اس فتنہ کے قلع قبع کیلئے کا فی نہیں ہے۔ضرورت ہے کہ اس شخم کہ خبیشہ کو نیخ وین سے اکھا ڈپھینکا جائے۔ اس مقصد کیلئے آپ نے پرویز کا لٹریکر جمع کرایا، اور پرویز کی نفتی مدرسہ عربیہ پرویز کی نفریات کو ایک استفتاء کی شکل میں مرتب کر کے جناب مفتی ولی حسن ٹو تکی مفتی مدرسہ عربیہ اسلامیہ سے اس کا جواب کھوایا ، اور پھر فتو کی کوعلمائے پاک وہند کے سامنے پیش کیا۔ چنا نچہ شرقی ومغربی پاکستان کے تمام دیو بندی ، بریلوی ، اہل صدیث اور شیعہ علاء نے متفقہ طور پر تصدیق کی کہ جو ومغربی پاکستان کے تمام دیو برویز صاحب کی کتابوں سے مرتب کئے گئے ہیں ، اس کا اسلام سے کوئی واسط نہیں۔ اس طرح چودھری غلام احمد پرویز کو اس کے ہم نام ، ہم وطن اور ہم مسلک مرزا علی واسط نہیں۔ اس طرح چودھری غلام احمد پرویز کو اس کے ہم نام ، ہم وطن اور ہم مسلک مرزا غلام احمد قادیا نی کے ساتھ وادی کفر میں وفن کر دیا گیا۔

اس فنوی کو قریباً ایک ہزارعاماء کی تصدیقات کے ساتھ ایک رسالہ کی شکل میں شائع فرمایا، اس کے بعد ایک سوال نامہ عربی میں خود مرتب فرمایا اور عرب ممالک کے اہل علم سے اس کی تصدیق جاہی، حرمین شریفین ، شام اور مصر کے علماء نے بھی پرویز کے ملحہ وزندیق ہونے کا فنوی دیا تو اسے "پرویز کے بارے میں علماء کا متفقہ فنوی مع اضافات جدیدہ" کے نام سے دوبارہ شائع فرمایا۔ میں تھا حضرت بنوری کا پرویز کی فتنہ کے خلاف اہم ترین کا رنامہ جس سے اس فتنہ کی کمرٹوٹ

اورعلاء کے درمیان معرکۂ کارزار ہر پاتھا۔حضرتؒآتے ہی اس میدان جہاد میں کود گئے ، خاکساروں كو "هل من مبارز "كاچينج كيااورجلسون اورتقر مرون ميمشر في فتنه كاناطقه بندكرديا،خاكسارون كا دعوی تھا کہ شرقی صاحب کوعلائے مصرفے "علامہ" کا خطاب دیا ہے۔علائے ہنداس کے مقام ومرتبہ کو تو کیا چہنچتے اس کی باتیں سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے ،حضرت بنور کُ مشرقی کے اس منبع علامیت کوخشک کرناچاہتے تھے، ١٩٣٤ء میں آپ مجلس علمی ڈابھیل کے مندوب کی حیثیت سے نصب الرابياورفيض الباري چيوانے كے ليےمصر كئة تومشرقى كى كتاب "تذكره" علائےمصركودكھائى اور اں کی تحریفات و کفریات سے انہیں آگاہ کیا۔اس پر بعض علمائے مصرنے ایک استفتاء مرتب کیا اور علمائے از ہرکی جماعت کے ایک رکن اور "الازہر" کے مفتی شیخ پوسف وجوی نے اس کا جواب لکھا،جس میں مشرقی نظریات پرشد پر تنقید کی گئی ،اورانہیں صرح کفر والحاد قر اردیا گیا،غالبًا مصرمیں اس فتوی سے علمائے ہند کے بارے میں بیتا ترلیا گیا کہ انہوں نے ایسے گمراہ مخص کا کیول نوٹس نہیں لیا۔اس برحضرت نے صورت حال کی وضاحت کیلئے ایک مخضر سامضمون لکھا جو وہاں کے مجلّہ "الاسلام" جلد عشاره ٢٣٠ شوال ١٣٥ إه مطابق ١١ رومبر ١٩٣٨ء مين شاكع موا-

پرویزی فتنه: انگریز کے عبد نوست مهد میں جوتح یکیں اسلام کوشنے ومحرف کرنے کیلے اٹھیں ان میں سب سے پہلی تح یک نیوت کے روپ میں جنم لیا اور دوسری طرف' قادیا نیت' نے نئی نبوت کے روپ میں جنم لیا اور دوسری طرف' چگڑ الویت' نے انکار حدیث کا فتنہ برپا کیا، اس کے بعد' خاکسار تح یک' نے سراٹھایا اور پھر ان سب تح یکوں کاسر' اہوا ملغو بہ سٹر پرویز کے حصہ میں آیا اور ان سب پر کمیونزم کا لغفن اور مسٹر او ہوا، چنا نچہ پرویزی لٹر پچر میں کمیونزم کا پورا معاشی ڈھانچہ اور اس کی مذہب بیزاری ، اور مسٹر او ہوا، چنا نچہ پرویزی لٹر پچر میں کمیونزم کا پورا معاشی ڈھانچہ اور اس کی مذہب بیزاری ، نیچریت کی مادہ پرتی ، قادیا نیت کا انکار وجو و، چکڑ الویت کا انکار سنت ، خاکساروں کی تح بیف و تاویل ، سب خرابیاں یکیا موجود ہیں ، اور مسٹر پرویز کے قلم کی روانی نے ان غلاطتوں میں اور اضا فہ کر دیا۔ \*
فز ادتھم رجسا إلی رجسھم۔

مسٹر غلام احمد برویز بدشمتی سے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہم نام بھی ہے ہم وطن بھی ،الحاد

(فضلائے جامعی

منى اور پرویز صاحب ك' خدااور رسول 'اور' مرز مات ' كوبهى پرویز صاحب كى قدر و قیمت معلوم موثى خسن الدنیا و الآخرة ، ذلک هو الخسران المبین

۔۔۔ اس فتنہ کی آگ ٹھٹڈی کرنے کیلئے حضرت کو جو بے حد محنت کرنا پڑی ،سفر کی جو صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں ،اور اس کیلئے جو اوقات عزیز صرف کرنا پڑے اس کا ضیح اندازہ آج نہیں کیا

وُ الرفضل الرحمٰن كا فتنه: مسرر رويز كے خلاف حضرت نے جواقد ام كياس كاليس منظر سيتھا ك صدرالوب خان' فیلڈ مارشل' بن جانے کے بعد' منداجتہاد' پر بھی قابض ہو چکے تھے،اور وہ رفتہ رفتہ اسی راستے پرگامزن تھے جس پرمغل بادشاہ اکبراعظم چل نکلاتھا۔ چونکہ پرویز نے انہیں'' مرکز ملت 'کی حشیت سے نہ صرف دین میں تغیر و تبدل کے اختیارات سونپ دیئے تھے، بلکہ دور جدید کے ''خداورسول'' کامنصب بھی عطا کر دیا تھا۔اسلئے صدرایوب خان ان دنوں ایک'' سرکاری دارالا فتاء'' قَائم كرنے كى فكر ميں تھے جس كامفتى اعظم ''مسٹر پرويز'' كو بنايا جانا تجويز ہو چكا تھا۔مولا ناشبيرعلى تھانوی مرحوم نے حضرت بنوریؓ کے سامنے صورت حال کا بیسارانقشہ رکھا اور اس شرکے سدیاب كيليح كسى مؤثر اقدام كى اپيل كى ،حضرتُ نے ''علماء كامتفقہ فتوى، پرویز كافرے''مرتب كر كے اس عظیم ترین سازش کوخاک میں ملادیا۔عام پلبک پرمسٹر پرویز کی حقیقت واضح ہوگئی۔اور ارباب اقتداراندرہی اندرتلملا کررہ گئے۔اب انہوں نے اس کے لئے ایک نیارات اختیار کیا،کراچی میں ایک "مرکزی اداره تحقیقات اسلامی" قائم کیا۔اس میں اسلام پر" تحقیقات" کرنے کیلیے چن چن کر الیے افراد بھرتی کئے گئے جن میں اکثریت کجرواور کج ذبن ملاحدہ کی تھی اور پھراس ادارہ کی سربرا ہی كيليه ميكگل يو نيورش كي ايك منتشرق كوامريكه بي درآمد كيا گيا- پيخصيت ۋا كىزفضل الرحمٰن كى تھى-حق تعالی حضرت بنوری کی قبر پر رحت کی باشیں برسائے ، انہوں نے بے خوف وخطراس آتش نمرود میں کو دجانے کا فیصلہ کرلیا اور اپنی ساری توانا ئیاں اس فٹنہ کا سر کیلنے پرصرف کردیں۔

انہوں نے جس جذب وسرمتی ،جس عزم وعزیمت اور جس دلیری و شجاعت کے ساتھ اس فتنہ کے

خلاف آواز اٹھائی وہ''خاصان حق'' ہی کا خاصہ ہے۔انہوں نے اس شدت سے حق وصدافت کا صور پھونکا کہ اس کی آواز سے بورا ملک لرز اٹھا،ادھر''تحقیقات اسلامی'' کے آرگن''فکرونظر' میں الحاد وزندقہ کی نئی نئی صورتیں ڈھل کرسامنے آئیں۔ادھر'' مینات' میں ان پر''ضرب حیدری'' لگائی حاتی۔

نوارا نلخ ترمی زن چوں ذوق نغمہ کم یا بی حدی را ترمی خواں چوگ مل را گراں بینی فتن مودود بیت: سب ہے آخر میں جس فتنہ کے خلاف آپ نے علم جہاد بلند کیا وہ دورجدید کا دورجدید کا دورجدید کا دورجدید کا تقامت دین' اور دفتیہ مودودیت' ہے جو بھی'' تجدید واحیائے دین' کے نام ہے ابھرا،اور بھی'' اقامت دین' اور حکومت صالحہ کے نعرے ہے۔

حضرت نے مودودی صاحب کے فتنہ کے کینے کے لئے مستقل رسالہ 'الاستاذ المودودی' کھا۔ حضرت نے مودودی صاحب کے بارے میں جو کچھ لکھا، وہ توان کے رسالہ 'الاستاذ المودودی' میں محفوظ ہے (اس رسالہ کا ذکر 'تھنیفی خدمات' کے ذیل میں گزر چکا) گربیہ بات شاید مودودی' میں محفوظ ہے (اس رسالہ کا ذکر 'تھنیفی خدمات' کے ذیل میں گزر چکا) گربیہ بات شاید مودودی صاحب کے حق میں طول حیات اور رجوع الی الحق کی دعا ئیں بھی فرماتے رہے۔
عباسی فتنہ: مودودی تح کی جے مولا نامناظراحس گیلائی نے 'نظار جیت جدیدہ' کے تعبیر کیا تھا عنوان دیا جانا مناسب ہے۔ یہ محمود احمد عباسی کی تح کیک تھی۔ موصوف نے ان تمام خرافات کا جو عنوان دیا جانا مناسب ہے۔ یہ محمود احمد عباسی کی تح کیک تھی۔ موصوف نے ان تمام خرافات کا جو مودودی صاحب کے فلم سے حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے حق میں سرز رہوئی تھیں مودودی صاحب کے فلم سے حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے حق میں سرز رہوئی تھیں مودودی صاحب کے فلم سے حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے حق میں سرز رہوئی تھیں مودودی صاحب کے فلم سے حضرت عثمان اور حضرت معاویہ شرے مقابلہ میں حضرت علی گوگرادیا جائے اور یزید کے مقابلہ میں حضرت علی گوگرادیا جائے اور یزید کے مقابلہ میں حضرت علی گوگرادیا جائے اور یزید کے مقابلہ میں حضرت علی گوگرادیا جائے اور یزید کے مقابلہ میں حضرت علی گوگرادیا جائے اور یزید کے مقابلہ میں حضرت علی گوگرادیا جائے اور یزید کے مقابلہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہت ثابت کیا جائے۔

حفرت کیلئے جس طرح مودودی فتنه نا قابل برداشت تفاای طرح بیعبای فتنه بھی نا قابل

(فضال برمع

فروثی کی آبائی اسکیم کیلئے ' بہشتی مقبرہ' کا یہاں ڈھونگ رجایا، اور قادیانی خلافت کے شاہوار کی ترکتازیاں دکھانے اور پورے ملک کومر تدینانے کے اعلان کرنے لگا۔

حضرت امیرشریعت مولانا سیدعطاء الله شاه بخاری کو اس قافله کا پہلا امیر وقائد منتخب کیا گیا۔ ۹ رربیج الاول ۱۳۸۱ ه مطابق ۲۱ راگست ۱۹۲۱ء کو حضرت امیر شریعت کا وصال ہوا اور جماعت کو طفولیت کے عالم میں میتیم کر گئے۔

شاہ بی کے بعد حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی التوفی ۹ رشعبان ۲۸سیا هے بمطابق ۲۳ رنوم را ۱۹۲۱ء امیر دوم ،حضرت مولانا محمطی جالندهری (التوفی ۲۲ رصفر ۱۹۳۱ء مطابق ۲۳ را الربی بلی ۱۹۹۱ء امیر سوم ، اور مناظر اسلام مولانا لال حسین اختر (التوفی اا رجولائی ۱۹۷۳ء) امیر چہارم نتخب ہوئے ۔مولانا لال حسین اختر کے بعد فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات مدظلہ العالی کو شخاب تک مندامارت عارضی طور پر تفویض ہوئی خیال تھا کہ آئندہ جماعت کی زمام قیاوت مستقل طور پر انہیں کے بیر دکر دی جائے ۔مگراپ ضعف وعوارض کی بناء پرانہوں نے اس گراں باری سے معذرت کا اظہار فرمادیا اور جماعت خلا میں گھو منے گی۔ یہ ایک ایسا بحران تھا کہ جس سے اس عظیم الشان پیش قدی کے رک جائے کا خطرہ لاحق ہوگیا تھا لیکن حق تعالیٰ شانہ کا وعدہ حفاظت دین کا الشان پیش قدی کے رک جائے کا خطرہ لاحق ہوگیا تھا لیکن حق تعالیٰ شانہ کا وعدہ حواظت دین کا کیا ایک ایک ایک ایک ایک ایک اسلاف کے علوم وروایات کی حاصل ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک خوان بن کا وہ کام لیا جواس دور کی تاریخ کا جلی عنوان بن حاصل ایک ایک ورک حرری تاریخ کا جلی عنوان بن عوا۔ جس کے ذریعہ قدرت نے ختم نبوت کی پاسبانی کاوہ کام لیا جواس دور کی تاریخ کا جلی عنوان بن گیا ، اور دہ شے شخ الاسلام حضرت العلامہ مولانا السید گھریوسف البنوری الجسینی نور القدم قدہ ہو۔ گیا ، اور دہ شے شخ الاسلام حضرت العلامہ مولانا السید گھریوسف البنوری الجسینی نور القدم قدہ ہو۔

۵۱رر بیج الاول به ۱۳۹۳ هرمطابق ۹ را پریل ۱۹۷۴ ء کو بیر عبقری شخصیت 'دمجلس تحفظ ختم نبوت' کی مندامارت پر رونق افروز ہوئی۔

کی جماعت کی صدارت قبول کرنا حضرت کے مزاج ومشاغل کے قطعاً منافی تھالیکن کلصین کے اصرار پرآپ کو بیمنصب قبول کرنا پڑا، یہ تو ظاہری سبب تھالیکن اس کے باطنی اسباب مسامحت تھا۔ چنانچہ ایک زمانہ میں ماہنامہ' بینات' کے صفحات اس فتنہ کی سرکو بی کیلئے وقف رہے ہیں۔ یہاں ان تمام تفصیلات کو قلم انداز کرتے ہوئے صرف حضرت کی ایک تحریر پراکتفاء کرتا ہوں،
کسی شخص نے ایک ایسے مخص کے بارے میں جومحمود احمد عباسی کی کتاب کی تائید کرتا ہے حضرت سے دریا دنت کیا کہ کیااس کی اقتداء میں نماز جا تزہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں حضرت نے تحریر فرمایا:
دریا دنت کیا کہ کیااس کی اقتداء میں نماز جا تزہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں حضرت نے تحریر فرمایا:
دریا دنت کیا کہ کیا تھاتی فیصلہ ہے کہ محمود عباسی کی کتاب اہل حق کے مسلک کے مخالف ہے اور

مؤلف شعوری یا غیر شعوری طور پر شدید اور خطرناک غلطیوں میں مبتلا ہے اس کتاب کی تائید

کرنے کا درجہ بھی یہی رہے گا، البنۃ اگر جہالت سے تائید کرتا ہے تو اس کا جرم نسبتا بلکا ہوگا اور اگر
دانستہ زیغ کی وجہ سے تائید کرتا ہے تو شخص ایک خطرناک گناہ میں مبتلا ہے، اور فاسق ہے، فاسق کے
پیچھے نماز پڑھنے کا تھم یہ ہے کہ مکر وہ تح کی ہے اگر چہ فرض اوا ہو جائیگا۔ اس کا بھی تھم وہی ہے جو اہل
ہوئی کے پیچھے نماز پڑھنے کا تھم ہے۔ واللہ اعلم۔

محمر بوسف بنوری عفااللّه عنه ۲۷ رمحرم الحرام ۱<mark>۲۸ ا</mark>ه

(اشاعت خاص بینات محرم الحرام ۱۳۹۸ همطابق جنوری ۱۹۷۸)

تحریک ختم نبوت کے قافلہ سالار: متحدہ ہندستان میں امیر شریعت سیدعطاء القد شاہ بخاری اور در مجلس احرار اسلام' کے سرفروشوں نے اپنی شعلہ بارخطابت کے ذریعے انگریز کی ساختہ پرداختہ دو تادیانی نبوت' کے خرمن امن کو چھونک ڈالا تھا، تا آئکہ ہے 196ء میں انگریز کی اقتدار رخت سفر باندھ کر رخصت ہوا۔ برصغیر کی تقسیم ہوئی اور پاکتان منصۂ وجود پرجلوہ گرہوا۔ اس تقسیم کے نتیج میں قادیانی نبوت کا منبع خشک ہوکررہ گیا، اور قادیان کی منحوں بستی نہ صرف خود دار الکفر ہندستان کے حصہ میں آئی بلکہ اپنے ساتھ مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت کے صوبے کو بھی لے ڈولی۔

مرزامحود قادیانی اپنی می می می می می می اور "می اور "می اقعی " سے برقعه پین کرفرار ہوا اور سید هالا ہور آکر دم لیا۔ پاکستان میں دجل وتلبیس کا نیا دارالکفر " ربوہ " کے نام سے آباد کیا۔ قبر فضمات بامعه

راقم الحروف كا خيال ہے كہ اس صديقی نسبت كی تنميل کے لئے قدرت آپ كو آخری ممر میں مجلس تحفظ ختم نبوت كی قیادت كيلئے كشال كشال كشائ تھی۔ ( 44)

حضرت بنوری قدس سرہ کا دورامارت اگر بچہ بہت ہی مختصر رہااوراس میں بھی حضرت اپنے ہے، بشتار مشاغل اور ضعف و پیرانہ سالی کی بناء پر جماعت کے امور پر خاطر خواہ توجہ نہیں فرما سکتے تھے، اس کے باوجود حق تعالیٰ شانہ نے آپ کی پر خلوص قیادت کی برکت سے جماعت کے کام کوشری سے ثریا تک پہنچا دیا اور ''بنور کی دور میں'' جماعت نے وہ خدمات انجام دیں جن کی اس سے پہلے صرف تمنا کی جا عتی تھی۔

تاریخ ساز فیصله

آپ کو جماعت کی زمام قیادت سنجالے ابھی دومہینے نہیں گزرے تھے کہ ۲۹مئی ۱۹۷۴ء کو رپوہ اشیشن کا شہرہ آفاق سانحہ رونما ہوا، حضرت ان دنوں سوات کے دور دراز علاقے میں سفر پر تھے ۔ وہیں آپ کواس داقعہ کی کئی نے اطلاع دی۔ خبرین کرچند کمھے تو قف کے بعد فرمایا:

عدوشرے برانگیز د کہ خیر مادرآ ں باشد

آپ سوات ہے بعجلت واپس ہوئے اور تحریک ختم نبوت کی کامیا بی کیلئے حضرت نے ایک طرف بارگاہ خداوندی میں نضرع اور ابتہال کا سلسلہ تیز کر دیا۔اور دوسری طرف امت مسلمہ کو متحد کرنے اور قوم کے منتشر کٹروں کو جمع کرنے کیلئے رات دن ایک کر دیا۔ ۲۹مئی سے کر متبر تک کے سوال کے برار ہیں ان سودنوں کی مفصل تاریخ ایک مستقل تاریخ میں سوسال کے برار ہیں ان سودنوں کی مفصل تاریخ ایک مستقل تالیف کا موضوع ہے۔

بالاخر ٢/ متبر ٢٥ رنج كر ٣٥ رمن پر قاديانيول كوغير مسلم اقليت قرار ديكر دائرة اسلام سے خارج كرديا گيا، چونكه حضرت خارج كرديا گيا، چونكه حضرت بنورگ ہى اس تح يك كے روح روال ' مجلس عمل ' كے صدر اور ' مجلس تحفظ ختم نبوت ' كے قائد وامير متحال لئے آپ كوچتنى خوشى ہوئى ہوگى اس كا انداز و كون كرسكتا ہے؟

فضلائے جامعی

ودواعی متعدد تے جن میں سے تین اسباب اہمیت رکھتے ہیں۔

اول: حضرت امام العصر مولانا محمد انورشاہ کشمیریؒ اپنے دور میں رو قادیا نیت کے امام سے انہوں نے ہی مولانا سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؒ کو' امیر شریعت' مقرر کر کے ایک جماعت کو متقل اسی مہم پر لگا دیا تھا۔ اور علمائے امت سے ان سے تعاون کرنے کی بیعت لی تھی۔ ادھر حضرت بنوری اپنے شخ کے علوم وانفاس کے وارث تھے یخفظ ختم نبوت اور رو قادیا نیت ان کے شخ انور کی وراشت ایپ شخ کے علوم وانفاس کے وارث تھے وارث اور ان کے روحانی جانشین سے بہتر کون ہوسکتا وامانت تھی، ظاہر ہے کہ اس کا اہل علوم انور کی کے وارث اور ان کے روحانی جانشین سے بہتر کون ہوسکتا تھا، اس لئے جب ایک فعال جماعت کی قیادت ان کے سپر دہوئی تو آپ نے اسے عطیہ خداوند کی سمجھ کرقبول کرلیا۔

ووم: حفرت مولانا محد انورشاہ کشمیریؒ نے انجمن جماعت اسلام کے جس اجلاس میں مولانا سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؒ کوامیر شریعت مقرر کر کے خودان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور دیگرعلاء ہے بھی بیعت کرائی اس میں حفرت سید بنوریؒ بھی شریک تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے شخ انوراوران کے امیر شریعت کی جماعت بے کسی و بے بسی کے جنگل میں بھٹک رہی ہے اوراس بے سہارا جماعت کے سارے اکا براسے بیٹیم چھوڑ کر جاچکے ہیں تو آپ نے اپنی تمام تر معذور یوں کے باوجوداس بیٹیم جماعت کوا پی آغوش شفقت میں اٹھالیا۔ گویاوہ بیعت جوآپ نے انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں 'امیر شریعت' کی خلافت و جانشین تک تھنج کے اجلاس میں 'امیر شریعت' کے ہاتھ پر کی تھی وہی آپ کوامیر شریعت' کی خلافت و جانشین تک تھنج کے اجلاس میں 'امیر شریعت' کے ہاتھ پر کی تھی وہی آپ کوامیر شریعت' کی 'نیا سیان ختم نبوت فوج' کے سیابی کے اوراس تاریخ ہے آپ کواس فوج کا قائدوس پر سالار بناویا گیا۔

سوم: حضرت قدس سره پرحق تعالی شانه کے بے شارانعامات تھے، آپ کے صحفے کہ زندگی میں قدرت ایک نے باب اور بالکل آخری باب کا اضافہ کرنا جا ہی تھی ، اور وہ تھا آپ کے مقام صدیقیت کا اظہار مسلمہ کذاب کی خبیث امت کا صفایا سب سے پہلے صدیق اکبڑی فوج نے کیا تھا اور مسلمہ کہ بنجاب کی امت کی سرکو بی ''یوسف صدیق'' کی فوج نے .... ''اول با آخر نسیج دارد''

تح یک کی کامیانی برا کابر کی طرف سے مبارک بادی اور مبشرات

اس تحریک کی کامیابی پر بہت ہے اکابرنے آپ کو تہنیت اور مبارک باو کے سرامی نامے کھے، یہاں تبرک کے طور برصرف دوخطوط کا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ برکۃ العصر حضرت الشیخ مولانا محمد زکریا کا ندهلوی ثم مدنی فرماتے ہیں:

"سب سے پہلے توجنا ب کی انتہائی کامیابی پرانتہائی مبارک بادپیش کرتا ہوں۔مر دہ سننے کے بعد سے آپ کیلئے ول سے دعائیں کھاس کا اصل سہراتو آپ کے سر ہے اگر چہ مصلحت راتمتے برآ ہوئے جین بسته اند

لوگ جو جا میں تکھیں ، یا جو جا ہیں تہیں ، میرے نزو کی تو آپ کی روحانی قوت اور بدنی جانفشانی کا ثمرہ ہے،اللّٰد تعالیٰ مبارک کرے۔آپ نے جود عائیے کلمات نابکار کے حق میں لکھے ہیں اللّٰہ تعالیٰ قبول فرمائے اورآپ کی وعاکی برکت سے اس نابکارکوبھی کارآ مد بنادے '۔

مفكراسلام حضرت مولا ناسيدابوالحسن على ندوي تحرير فرمات بي:

" سب ے پہلے تو آپ کواس عظیم کامیابی پرآپ کے اسلاف کے ایک ادنی نیاز مندکی حیثیت سے مخلصا ندمبارک بادبیش کرتا ہوں جس کے متعلق بدلیج الزمان الہمد انی کے بیالفاظ بالکل صادق بين: فتح فاق الفتوح و آمنت عليه الملائكة والروح السين كوئي شبيس كرآب کے اس کارنامے ہے آپ کے جدامجد حضرت سید آ دم بنوری اور ان کے پیٹن حضرت امام ربائی اور آپ کے استاذ ومر بی حضرت مولا ناسیدانورشاہ رحمۃ التدعدید کی روح ضرورمسر وروہنج ہوئی ہوگی اور اس کی بھی امید ہے کہ روح مبارک نبوی ملیباالف الف سلام کو بھی مسرت ہوئی ہوگی '''فصنینا لکھ وطوبنی "اگرمیری ملاقات ہوئی توبیل آپ کے دست مبارک کو بوسددے کرایے جذبات کا اظہار

الیامعلوم ہوتا ہے کہ اس فتنهٔ ضاله کی بیخ کئی پرصرف زمین کے باشندوں ہی کوخوشی نہیں ہوئی بلکہ ملاءاعلیٰ میں جشن مسرت منایا گیا ،اور عالم ارواح میں بھی ....حضرت اقدس کواس فیصلہ کے

بعد عجیب وغریب مبشرات سے نوازا گیا۔ان میں دومبشرات حضرت ہی کے قلم سے ملاحظ فرنائے۔ '' قادیا نیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دیا جانا بہت ہی عظیم برکات کا کارنامہ ہے، آنخضرت علی کتم نبوت کے منکروں کا مسلمانوں سے خلاملانہ صرف مسلمانوں کے حق میں ناسورتھا بلکہ اس سے آنخضرت علیہ کی روح مبارک بھی بے تاب تھی، قادیانی مسلہ کے حل پر جہاں تمام ممالک کی جانب سے تہنیت ومبارک باو کے پیغامات آئے وہاں منامات ومبشرات کے ذریعہ عالم ارواح میں اکا برامت اور خود آنخضرت علیہ کی مسرت بھی محسوں ہوئی۔ آپ کے مبشرات کا ذکر كرنے كى ہمت نہيں ہوتى تاہم اہل ايمان كى خوشخرى كيلئے اپنے دو بزرگوں سے متعلق بشارات منامی خلصین کے اصرار پر ذکر کرتا ہوں''۔

جعد ارمضان المبارك المهوا اصبح كي نماز كے بعد خواب ديكھتا ہوں كه حضرت امام العصرمولا نامحمدانورشاہ صاحب تشمیری گویا سفر ہے تشریف لائے ہیں اور خیر مقدم کے طور پرلوگوں کا بہت جموم ہے لوگ مصافح کررہے ہیں۔ جب جموم ختم ہو گیا اور تنہا حضرت شیخ رہ گئے تو دیکھتا ہوں کہ بہت وسیع چبوترہ ہے جیسے استیج بنا ہوا ہو۔اس پر فرش ہے اور اوپر جیسے شامیانہ ہو۔ بالکل درمیان میں حضرت شیخ تنها تشریف فرماہیں ۔ دوتین سیر حیول پر چڑھ کرملاقات کے لئے پہنچا۔ حضرت شیخ ا تھے اور گلے لگالیا۔ میں ان کی رکیش مبارک اور چہرہ مبارک کو بوسے وے رہا ہوں۔حضرت میری داڑھی اور چرے کو بوسے دے رہے ہیں۔ دیر تک بیہ ہوتا رہا۔ چہرہ دیدن کی تندر تی زندگی کے آخری ایام سے بہت زیادہ ہے بے حد خوش اور مسرور ہیں۔ بعد از ال میں دوز انوا ہو کر فاصلہ سے باادب بیٹھ گیا اور آپ سے باتیں کرر ماہوں۔ای سلسلہ میں بیٹھی عرض کیا کہ بھول گیا کہ ''معارف اسنن'' حاضر کرتا فرمایا میں نے نہایت خوشی اورمسرت کے ساتھواس کا مطالعہ کیا ہے۔اب چھٹی جلد کا مطالعہ كرر ما ہوں \_ ميں نے عرض كيا كەميرے ياس توعلم نہيں جو كچھ آپ نے فرمايا تھا بس اس كى تشريح وتوقیح وخدمت کی ہے، بہت مسرت کے لیج میں فر مایا: "بہت عدہ ہے"۔

شوال ۱۳۹۳ ه میں لندن کے قیام کے دوران خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا وسیع میدان

(44)

صبح جب تماز فجر كيليئا اللهاتو قلب فرحت سے لبريز تها، اور ميں يقين ركھتا ہوں كه آپ كے اعمال كواللہ تعالى نے كاميا في وكامرانى كاتاج پہنايا ہے۔ والحدمد للله الذي بنعمته تتم الصالحات".

بيمبارك خواب تحريك ختم نبوت كے زمانے كا ہے ہنہرے حروف سے قرآن كريم لكھنے كى تعبیر اہل فن ہی کر عظتے ہیں راقم الحروف (مرادحضرت لدھیانویؓ) کا قیاس ہے کہ اس فیصلہ کے ذر بعید آیت خاتم انتبین کوصفحات عالم پر سنہرے حروف سے رقم کرنے کی طرف اشارہ ہوا... نیز قادیانی امت نے چونکہ قرآن کریم پرتحریف کی ساہی ڈال دی ہے اور ان کے نز دیک مرزا قادیانی ہے بل قرآن کریم آسان پراٹھ گیا تھا۔ بقول ان کے مرزا قادیانی کی وحی قرآن کودوبارہ لائی ہے اور بیعقیدہ قرآن کریم کی عظمت کومٹانے کے مترادف ہے۔ نیز قادیانیوں کاعقبدہ ہے کہ اب صرف محمد رسول الله عليه كل رسالت ونبوت اور قرآن كريم كي تعليمات مدارنجات نبيس بلكه مدار نجات نعوذ بالله مرزا قادیانی کی تعلیمات اوراس کی مہمل اور شیطانی وجی ہے۔ بیعقیدہ گویا انکار قرآن کے مرادف ہے۔اس لئے سنہرے حروف سے قرآن کریم لکھنے اور اسے چار دانگ عالم میں پھیلانے کی تعبیر بہ بھی ہوسکتی ہے کہ جولوگ قرآن کریم کی ابدیت،اس کی عظمت اوراس کے مدارنجات ہونے کے منکر ہیں ان کا کا فرومر تد ہونا ساری دنیا پر واضح کر دیا جائے تا کہ جوغبار انہوں نے قر آن کریم کی تعلیمات برڈالا ہے وہ صاف ہوجائے اور قرآن کریم کی روش وتابندہ ہدایت واضح ہوجائے ...الحمد للد! الله تعالى نے بيكام حضرت كے ماتھوں سے ليا اور بہت سے ذى صلاح وتفوى شعار بزرگوں نے اس مقدس کام میں آپ کا ہاتھ بٹایا...اس تحریک کی کامیانی کیلئے وعائیں کیس ،ختمات کا

تحریک ختم نبوت کی کامیابی پرآپ کوایک اورانعام ملا۔ حضرت فرمات سے کہ کریک کے بعد غالبًا رمضان المبارک میں میں نے خواب ویکھا کہ ایک چا ندی کی تختی مجھے عطاء کی گئی ہے اوراس پر سنہرے حروف سے بیآیت لکھی ہے: اندہ من سلیمان و اندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ۔ میں نے محسوس کیا کہ بیچ کے ختم نبوت پر مجھے انعام دیا جارہا ہے اوراس کی بیٹ جیری کہ مجھے حق تعالیٰ بیٹا نے محسوس کیا کہ بیٹر کی کہ مجھے حق تعالیٰ بیٹا

ہے گویا ختم نبوت کا دفتر ہے بہت ہے لوگوں کا مجمع ہے میں ایک طرف جا کر سفید جا درجس طرح کہ احرام کی جا در ہو، باند رھ رہا ہوں بدن کا او پری حصہ بر ہند ہے کوئی چا دریا گیڑ انہیں استے میں حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری آسی ہیئت میں کہ احرام والی سفید جا در کی کنگی بندھی ہوئی ہے اور او پر کا بدن مبارک بغیر کیڑے کے ہمیرے دائے کندھے کی جانب تشریف لائے اور آتے ہی مجھ سے چٹ مبارک بغیر کیڑے کے ہمیرے دائے کندھے کی جانب تشریف لائے اور آتے ہی مجھ سے چٹ کئے۔ پہلا جملہ بیارشاوفر مایا: ''واہ میرے پھول'' پھر دیر تک معانقہ فر مایا میں خواب کی ہی حالت میں خیال کرتا ہوں کہ مبارک باوکیلئے تشریف لائے ہیں انتھی۔

منامات کی حیثیت مبشرات کی ہے اس سے زیادہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال قادیانی ناسور کے علاج سے نہصرف زندہ بزرگوں کومسرت ہوئی بلکہ جوحفرات دنیا سے تشریف لے گئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھی اس سے بے صدو بے پایال خوشی ہوئی۔ فالحمد لله ''(بینات ذیقعدہ ۱۳۹۴ھ، دمبر ۱۹۹۴ھ)

انہی مبشرات کے ضمن میں جی چاہتا ہے کہ اس خط کا اقتباس بھی ورج کردیاجائے جوحضرت کے ایک گہرے دوست الشیخ محمود الحافظ کی نے آپ کو ملک شام سے لکھا تھا۔ اصل خط کی عبارت میں ہے یہاں اس کا متعلقہ حصدار دومیں نقل کرتا ہوں۔

'' میں آپ کومبارک باودیتا ہوں کہ میں نے سرشعبان <u>۱۳۹۴ مورات کو آپ کے بارے</u> میں بہت عمدہ اور مبارک خواب و یکھا ہے جس کی آپ کومبارک باودیتا چاہتا ہوں اور اس کو یہال اختصار کے ساتھ نقل کرتا ہوں''۔

میں نے آپ کوایے شیوخ کی جماعت کے ساتھ دیکھاہے جون رسیدہ تھے اور جن پر صلاح وتقوی کی علامات نمایاں تھیں۔ بیسب حضرات اس قر آن کریم کے صفحات جمع کرنے میں معروف تھے جو آں جناب نے اپنے قلم سے زعفر انی رنگ کی روشنائی سے بدست خود تحریر فر مایا ہے اور آنجناب کا قصد ہے کہ اسے لوگوں کے فائدہ کیلئے شائع کیا جائے۔ آپ نے اپ اس ارادے کا اظہار نہایت مسرت وشاد مانی کے ساتھ میری جانب اشارہ کرتے ہوئے فر مایا۔

(فضلائے جامعی انھوں نے مولاناً سے بوچھا کہ کیا آپ نے میری تفییر (تفییر الجواہر) کا مطالعہ کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا کر ' ہاں! اتنامطالعہ کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر کتاب کے بارے میں رائے قائم کرسکتا ہوں علامہ طنطاوی نے رائے پوچھی تو مولا نُانے فر مایا'' آپ کی کتاب اس لحاظ سے تو علماء کے لئے احسان عظیم ہے کہ اس میں سائنس کی بے شار معلومات عربی زبان میں جمع ہوگئ ہیں۔سائنس کی کتابیں چونکہ عموماً انگریزی زبان میں ہوتی ہیں اس لئے عموماً علمائے دین ان سے فائدہ ہیں اٹھا سکتے ،آپ کی کتاب علماء دین کے لئے سائنسی معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیکن جہاں تک تفسیر قرآن کا تعلق ہے اسلطے میں آپ کے طرزفکر سے مجھے اختلاف ہے۔ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عصر حاضر کے سائنسدانوں کے نظریات کو کسی نہ کسی طرح قر آن کریم سے ثابت کر دیا جائے اور اس غرض کے لئے آپ بسااوقات تغییر کے مسلمہاصولوں کی خلاف ورزی سے بھی دریغ نہیں کرتے حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سائنس کے نظریات آئے دن بدلتے رہتے ہیں آج آپ جس نظریے کوقرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں ہوسکتا ہے کل وہ خود سائنسدانوں کے نزدیک غلط ثابت ہوجائے، كيااس صورت مين آب كي تفسير برا صف والآخف يهجم بينه كاكتر آن كريم كي بات "معاذ الله"غلط موكن! مولانا نے بیر بات ایسے مؤثر اوررولنشیں انداز میں بیان فرمائی کہ علامہ طنطاوی مرحوم برك متاثر بوك اورفر مايا "ايها الشيخ الست عالما هنديا و انما انت ملك انزل الله من السماء لاصلاحي " (مولانا! آپ كوئى مندوستانى عالمنبين بين بلكه آپ كوئى فرشتے بين جسے الله تعالی نے میری اصلاح کے لئے نازل کیا ہے )۔ بیواقعہ میں نے مولانا سے بار ہاسنا اور شاید "بینات" کے کسی شارے میں بھی مولا نا نے اسے قل بھی کیا ہے '۔ (نقوش رفتگاں صر١٨٨ تا ١٩٨٢ملن ا حضرت بنوری کی کاوی آمداور سورهٔ کہف جہراً پڑھنے پر نکیر: منشی عیسیٰ بھائی کاوی

حفرت مولا نامحمد یوسف بنوری این قیام ڈابھیل کے زمانہ میں کاوی ہی کے اپنے ایک شاگر درشید کی

د قوت پرمیرے وطن ( کاوی ضلع مجروچ ) تشریف لائے کاوی کی بڑی مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے

( مجروج ، اعدًا) تحريفر ماتے بن :

عطاء فرمائیں گے اور میں اس کا نام سلیمان رکھوں گا۔ چنانچہ اس خواب کے دوسال بعد حق تعالی نے ستزبرس کی عمر میں آپ کوصا جبز ادہ عطافر مایا اور آپ نے اس کا نام سلیمان تجویز فرمایا۔ (شخصیات وتأثرات ص ١٠٠٠ تاص ١٠٠ الملخصأ ارقلم مولا نامجر يوسف لدهميا نويُّ) مقررصا حب كولگام و يحيئ: حضرت مولا نامحر تقى عثاني دامت بركاتهم تحريفر ماتے بين: " حضرت بنوري كوالله تعالى في حق كے معاملہ ميں غيرت وشدت كا خاص وصف عطافر مايا تھا، وہ اپنی انفرادی زندگی اور عام برتا ؤمیں جتنے نرم ،خلیق اور شگفتہ تھے باطل نظریات کے بارے میں اتنے ہی شمشیر برہنہ تھے،اوراس معاملہ میں نہ کسی کی مداہنت یا نرم گوشے کے روا دار تھے اور نہ مصالح کواہمیت دیتے تھے مولانا کا خاص مزاج تھا کہوہ جمہور علماء سلف کے خلاف کسی نظریخے کوخاموثی سے برداشت نہ کر عکتے تھے۔عام مجلسوں میں بھی اٹکا یہی رنگ تھا کہ غلط بات پر بروقت تقید کر کے

حق گوئی کا فریضہ نقد اوا کردیتے تھے۔ ١٩٢٨ء میں جب اوارہ تحقیقات اسلامی کی طرف سے ایک بین الاقوامی اسلامی کانفرس منعقد ہوئی (جس کا اہتمام ادارہ تحقیقات کے سابق ڈائیر یکٹر ڈاکٹرفضل الرحمٰن صاحب نے کیا تھا) تواس کے پہلے ہی اجلاس میں ایک مقرر نے حضرت عمراً کی اولیات کوغلط انداز میں پیش کرے مجددین کے آزاداجتہاد کے لئے گنجائش پیدا کرنی جا ہی اوراسکے لئے انداز بھی ابیا اختیار کیا کہ جیسے قوت اجتہا دیہ میں حضرت عمرؓ کے اور ہمارے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ۔اس محفل میں عالم اسلام کے مشہوراور جیدعلماء موجود تھے لیکن اس موقع پر اس بھرے مجمع میں جن صاحب کی آوازسب سے میں گونجی ، وہ حضرت مولانا بنوری تھے ، انہوں نے مظرر کی تقریر کے دوران ہی صدر محفل مفتی اعظم فلسطین مرحوم سے خطاب کر کے فر مایا:

سيدي الرئيس !ارجو كم ان تلجموا هذا الخطيب ،ارجوكم ان تلجموه ماذايقول ؟ جناب صدر!ان مقررصا حب کولگام و یحتے ، برائے کرم ان کولگام و یجنے بیکیا کہدرہے ہیں؟ ان کے بیر بلیغ الفاظ آج بھی کا نوں میں گوئے رہے ہیں۔ علامه طنطاوی کی کرفت: علامه طنطاوی مرحوم سے حضرت مولانا بنوری مرحوم کا تعارف ہوا تو

بیدائش: مولانا کی بیدائش ۱۹۱۰ بیس وطن الوف بنسور ضلع فیض آباد میں ہوئی۔

ابتدائی تعلیم: آپ نے اولا قصبہ میں مشہورا ستاذ حفظ جناب حافظ نور محمصا حب بنسوری کی خدمت میں رہ کرقر آن کریم کی تکمیل فرمائی ۔ اس کے بعد مدرسہ اشاعت العلوم بنسور میں واخلہ لے کر جناب مولانا تکیم عبدالرحمٰن خانصا حب سمور خانپور سے فاری اور عربی کی ابتدائی کتا ہیں پر نھیں ۔ حکیم صاحب محلانا ناشر ف علی صاحب تھا نوی کے تلا غدہ میں شے ۔ مدرسہ جا مع العلوم کا نپور میں تعلیم حاصل کی تھی ۔ مارت مولانا اشر ف علی صاحب تھا نوی کے تلا غدہ میں شے ۔ مدرسہ جا مع العلوم کا نپور میں تعلیم حاصل کی تھی ۔ فاری زبان کے بڑے ماہراور حاذق حکیم سے نبض شای میں بید طولی حاصل تھا۔

تعلیم مصل کی تھی ۔ فاری زبان کے بڑے ماہراور حاذق حکیم سے نبض شای میں بید طولی حاصل تھا۔

تعلیم مکمل نہ ہوئی تھی کہ وہ مشہور واقعہ بیش آبا جس کی وجہ سے شنخ الحد بیث حصر ہوئر کرڈا بھیل آبا ناپڑا۔ آپ بھی استاذ محترم کے ساتھ ڈا بھیل جانے والوں میں شامل ہو گئے۔

کودارالعلوم چھوڑ کرڈا بھیل آبا ناپڑا۔ آپ بھی استاذ محترم کے ساتھ ڈا بھیل جانے والوں میں شامل ہو گئے۔

کودارالعلوم چھوڑ کرڈا بھیل آبارٹا۔ آپ بھی استاذ محترم کے ساتھ ڈا بھیل جانے والوں میں شامل ہو گئے۔

کودارالعلوم چھوڑ کرڈا بھیل آبار دور کی حدیث شریف پڑھا اور بہیں سے سندفر اغت حاصل کی۔

مفتی جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل آبار مرفر ماتے ہیں:
مفتی جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل آبار مرفر ماتے ہیں:

''حضرت مولا نامحد بیسف بنورگ آپ کے ہم جماعت تھے۔ اس سال حضرت شاہ صاحب علیل ہو کر تبدیل آب وہوا کے لئے دیو بند تشریف لیف کے ہم جماعت تھے۔ در میان سال حضرت شاہ صاحب علیل ہو کر تبدیل آب وہوا کے لئے در می بخاری شریف تشریف کے تھے۔ در میان سال حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمن صاحب نے در می بخاری شریف دیا۔ اور علامہ شیرا حمرعثا تی کے پاس مستقل مسلم شریف کا سبق تھا اور حضرت شاہ صاحب کی علالت کی بناپر تر مذی شریف بھی علامہ عثا تی نے کمل کرائی۔ اس سال دور ہ صدیث شریف بیس ۹ مطلبہ تھے۔ دستار بندی تفسیم اسناد حضرت شاہ صاحب وعلامہ عثا تی کے ہاتھوں ہوئی ... حضرت مولا نا (حمیدالدین صاحب مرحوم کے دور ہ صدیث شریف کے نمبرات حسب ذیل ہیں: بخاری شریف (۵۰) مسلم شریف صاحب مرحوم کے دور ہ صدیث شریف کے نمبرات حسب ذیل ہیں: بخاری شریف (۵۰) موطا امام محد شریف (۵۰) ابودا وَ دشریف (۵۰) ابودا وَ دشریف (۵۰) ابودا وَ دشریف (۵۰) بیضاوی شریف (۵۰) ابنی جماعت میں یا نچویں (۵۰) شریف (۵۰) سام شریف (۵۰) سام شریف (۵۰) میکن تر مذی (۵۰) مطاوی شریف (۵۰) بیضاوی شریف (۵۰) دین جماعت میں یا نچویں

قصد لے پنچ اور بعد نماز جمعہ حضور والا کی تقریر بھی ای معجد میں طے ہوئی تھی ای معجد میں ان کی آمد سے قبل زور زور سے اجتماعی طور پر سورہ کہف قبل الجمعہ پڑھنے کارواج تھا ای طریقہ پر زور زور سے سورہ کہف براہی تھی اور لوگ اپنے وقتی سنن بھی اوا کررہے تھے حضرت والا نے معجد میں تشریف لاتے ہی منع کرتے ہوئے فرمایا کہ آہتہ پڑھیں تا کہ سنن اواکر نے والوں کی نماز میں خلل نہ ہوتا ہم بعض حضرات اپنی ضد پر قائم رہے اور زور سے پر ھتے رہے۔

بعد نماز جمعہ حضرت والا تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ ارادہ تو دوسرے مضمون کے بیان کرنے کا تھا مگر حالات نے جمعے سورہ کہف ہی پر بچھ ہو لئے پر مجبور کردیا! پھر حضرت والا نے سورہ کہف کے فضائل کی بے شاراحا دیث بیان فرما کیں اور آخر میں ہے بھی واضح کر دیا کہ ان فضائل کا ہرگز بیر مطلب نہیں کہ موقع بے موقع پڑھا جائے بلکہ وقت ومقام کا پاس ولحاظ ہو۔ ندکورہ طریقہ سے چونکہ سنن اواکر نے والوں کو اپنے سنن اواکر نے میں خلل واقع ہوتا ہے اس لئے بیروا جی طریقہ مناسب نہیں حضرت والا کے زور خطابت اور عالمانہ وقار اور صلابت رائے کا اثر بیہ ہوا کہ اس دن سے ہمیشہ کے لئے یہ برعت بند ہوگئی۔ جزاھم الله حیر الدجزاء (بینات ص ۱۲۲۷)

وفات (مہمان لینے آگئے ہیں) اسلامی مشاورتی کونسل میں شرکت کے لئے اسلام آباد تشریف لے گئے میں درمیان کاراکتوبر کے 19 بروز سوموار ۵ ربح کے قریب دل کا آخری دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ اس موقع پر موجود ڈاکٹر وں نے دواد پی جا ہی مگر بقول اس وقت موجود اسٹاف کے حضرت نے فرمایا کہ' ہمیں تو مہمان لینے کے لئے آگئے ہیں اب دوائی بس کریں اورہم تو چائئ کہ کرڈ رابلند آواز سے کلمہ شریف پڑھا اور السلام علیم کہ کہ کرقبلہ کی طرف منہ کرلیا اور این عرب حقیق سے اس کی راہ میں اس کے دین کی ترب اور جدوجہد میں جاسلے۔ انساللہ وانساللہ راجعون (بینات ۲۵۵)

عضرت مولا ناحميد الدين فيض آبادي (سابق شُخ الحديث مدرسه عاليه كلكته)

(2")

كلكتة ميدان ميں عيدين كى نماز پڑھائى۔ بيدہ ميدان ہے جس ميں مولا ناابواد كلام آزادُ عيدين كى نماز يره اكرامام البندين

تنبلیغی سرگرمیان: مولانا ۱۹۵۰ء مین کلکته تشریف لے کے تصاب وقت تبلیغی جماعت کا مرکز نمیو سلطان کی مسجد میں تھاجعرات کوعشاء کی نماز کے بعد برسوں مولا ناصاحب کے بیان کاسلسلہ رہاجماعت کے ایک ہمدر دحاجی صالحین صاحب مرحوم بڑی پابندی کے ساتھ اپنی گاڑی لے کرآتے اور مولانا کو

مدرسه عاليه كلكته ميس طلبه كي اسٹرائك : مدرسه عاليه ميں مولانا كى جگه جن صاحب كاتقر ر جواطلبه ان سے مطمئن نہ ہو سکے اس لئے اسٹرائک کردی۔ اور مطالبہ کیا کہ حضرت مولا نا سید حمید الدین کوفور أ بلایا جائے اس وقت وہاں کے پرلیل مولا ناسعید احمد صاحب اکبر آبادی تھے وہ پریشان ہو گئے انہوں نے اپنے دوستوں (مفتی عتیق الرحمٰن صاحب عثاثی اور مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب سیو ہاروی ) سے رابطہ قائم کر کے صورت حال بتلائی اورسر کاری مدرسہ ہونے کی وجہ سے شخت خطرات کا اظہار کیا اور مولانا کی علی الفور واپسی کا مطالبه کیا مذکوره ہر دوحضرات دارالعلوم کی مجلس شوری کے سرگرم رکن تھے مجلس شوری میں بیمسلہ پیش ہوا طے کیا گیا کہ عارضی طور پر ہنگامہ فروکرنے کے لئے حضرت مولا نا کواس شرط پر کلکتہ واپس بھیجا جائے کہ جب بھی وارالعلوم کوضرورت ہوگی بلالیا جائےگا چنانچہ اس تجویز کے مطابق مولا نا کلکت تشریف لے گئے اور آپ کے پہنچتے ہی طلب نے اسٹرائک ختم کردی۔

نستی کے ایک مقام پر اہل حدیث سے مناظرہ: بہتی میں ایک گاؤں کے پچھ حفزات نے اہل حدیث سے مناظرہ ٹھان لیا بعد میں مولانا کے پاس آئے اپنی پریشانی ذکر کی اور مناظرہ میں شرکت کے لئے اصرار کیا مولانانے ان کے اصرار پرمنظور فر مالیا پورے علاقے میں اس کا بہت چرچہ ہواضلع کے باہر ہے بھی لوگ آئے بالخصوص اہل حدیث فرقہ ہے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے علماء بیل گاڑی میں بھر کر کتابیں لے گئے تا کہ عوام کتابوں کو دیکھ کران کے حق پر ہونے کا احساس کر مے مولا نامرحوم نے متطمین جلسہ سے ایک کتاب بھی فراہم کرنے کی فرمائش نہیں کی جس سے قدرتی طور پران حضرات

پوزیش حاصل کی۔''( مکتوب مولا نامفتی احمد خانپوری صاحب جامعه علیم الدین ڈانجیل ) منصب مدريس:فراغت كے بعدآب نے اولاً ہنسور كے مدرسدا شاعت العلوم ميں ايك سال حية للد تدری خدمات انجام دیں۔اس کے بعد پیرجھنڈا کلال کے ایک عربی مدرسہ میں سی الحدیث کے منصب برفائز ہوئے ،مگروہاں کی آب وہوانا موافق ہونے کی وجہسے زیادہ قیام نہ ہوسکا۔اس کے بعد مدرسہ نور العلوم بہرا ی میں خدمت حدیث شریف پر مامور ہوئے دہاں سے شوال سام اسمالی مطابق اكتوبر ١٩٣١ء مين دارالعلوم ندوة العلماء مين بحثيب استاذ حديث آپ كاتقر ر موا-حضرت مولانا محمد رابع صاحب لکھتے ہیں حضرت مولانا سیرحمیدالدین صاحبؓ کے متعلق ہمارے یہاں (دارالعلوم ندوۃ العلماء) کے ریکارڈے یہ بات ملی ہے کہ مولا نا کا تقرر بحثیت محدث دارالعلوم ندوۃ العلماء ١٩٨١ء میں ہوااور مولانانے کتب صحاح کی جن میں خاص طور پر جامع ترندی ہے تین سال تدریس فر مائی مولا نا کا تعلق دارالعلوم معروم 1960ء تك ربا

<u> 1948ء میں آپ اپ</u> مرشد حضرت شیخ الاسلام مولانا سید سین احد مدنی کے حکم پرندوۃ ہے دوبارہ مدرسہ نورالعلوم بہرائج تشریف لے گئے اور پھر وہاں ہے ۱۹۳۹ء میں مدرسہ عالیہ کلکتہ کے شخ الحدیث کے منصب پرآپ کا تقرر ہوا اور آپ متقل طور پر کلکتہ میں مقیم ہو گئے درمیان میں <u>19۵۵ء</u> میں کچھ عرصہ کے لئے دارالعلوم دیو بند میں شیخ النفیر کی حیثیت ہے بھی آپ کا قیام رہائیکن مدرسہ عالیہ کلکتہ کے ذِمہ داران کے اصرار پرآپ پھر کلکتہ واپس تشریف لے آئے اورا خیر عمر تک مدرسہ عالیہ ہی سے وابسطہ رہے اس دوران سیکروں تشنگان علوم نے آپ سے اکتساب قیض کیا نیز کلکتہ کے عوام وخواص پر بھی آپ نے اپنی علمی قابلیت اور جلالت شان کی گہری جھاپ جھوڑی۔

صف اول میں جماعت کا اہتمام: صف اول میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام تھا اس کے لئے کم از کم بیں بچیس منٹ پہلے متحد میں پہنچ جاتے جہاں جہاں بھی رہے ہر جگہ کا یہی حال ر ہا کلکتہ میں کولوٹو لہ کی مسجد میں اگرامام صاحب بھی فجر کی نماز میں نہیں بہنچ سکے تو مولا ناپڑ ھایا کر تے تے امام صاحب بھی مطمئن رہتے تھے کہ حفزت مولانا پڑھادیں گے۔ كلكته ميدان ميس عيدين كي نماز: كلكته خلافت مميثل كمتفقه فيصله كے مطابق مولانانے برسوں

(40)

ظریقہ درس : مولا نا بوقت درس کتاب اپنے سامنے ہیں رکھتے تھے طالب علم نے عبارت پڑھی۔
مولا نانے تقریر شروع کردی یہی حال ساری کتابوں کے درس کا تھا مگر مطالعہ ہر کتاب کا بہت اور بہت
پابندی کے ساتھ فرماتے تھے بوقت مطالعہ چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر ہوتا تھا اور بہت جم کر مطالعہ
فرماتے تھے دوران درس مضامین مرتب اور سلسل ہوتے تھے بچھانے کا طریقہ بہت بہل اور آسان ہوتا
تھا جو طالب علم کے ول میں اثر تا چلا جاتا تھا ندا ہب اربعہ کا بیان نہایت ولچسپ ہوتا جس سے جگہ ہے بھگہ
امام ابو حذیفہ گافضل طاہر ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ دوسرے امام کی تنقیص بھی سامنے نہیں آتی تھی۔
دار العلوم میں مسلم شریف کا کا میاب درس: مولا نا کا دار العلوم میں جب شخ النفیر کے عہدہ
دار العلوم میں مسلم شریف کا کا میاب درس: مولا نا کا دار العلوم میں جب شخ النفیر کے عہدہ

پرتقر رکیا گیا تو دورہ حدیث کی مشہور کتاب مسلم شریف بھی پڑھانے کے لئے دی گئی یہ کتاب اسوقت امام المعقولات علامه ابراہیم صاحب بلیاوی پڑھاتے تھے مولاناان کے شاگر و تھے استاذ کی موجودگی میں خاص ان کی کتاب دارالعلوم دیو بند کے دارالحدیث میں بیٹھ کر پڑھانا آسان کا منہیں تھا۔ لیکن مولانا میں خاص ان کی کتاب دارالعلوم دیو بند کے دارالحدیث میں بیٹھ کر پڑھانا آسان کا منہیں تھا۔ لیکن مولانا فی کتاب دارالعلوم دیو بند کے دارالحدیث میں بیٹھ کر پڑھانا آسان کا منہیں تھا۔ کے معلام نے نام اور حضرت علامہ نے فرمایا کہ مجھے تو ان کی استعداد اور صلاحیت پہلے ہے معلوم ہے اس وقت کے شاگر دوں میں مشہور مبلغ مولانا محموم صاحب پالنہوری مرحوم اور مولانا معین الدین گونڈ وی قابل تذکرہ ہیں۔

دار العلوم ندوة العلماء کھنو میں سی الحدیث کے عہدہ پرتقرید: مولان ڈائٹ عبدالعلی صدب کے دور نظامت میں ندوة العلماء کے شیخ الحدیث بنائے گئے تقریباً پانچ سال تک وہاں رہ مختلف جگہوں پر کرایہ کے مکان میں قیام ربا پہنے گئن روڈ پر جہاں ڈائٹر عبدالعلی صاحب کامکان تھا اس محلّہ میں رہے پھر پاٹا نالہ میں قیام ربالهام اہل سنت مولا ناعبدالشکورصاحب بھی وہیں تشریف رکھتے تھے مولا ناسے بے انتہاء محبت کرتے تھے کھنو ہیں سیرت کے جلسہ میں خاص طور پر مولا نابلائے جاتے تھے۔

اس زمانہ میں ایک خاص بزرگ صوفی عبدالرب صاحب تنے جوعوام وخواص میں خاصے مقبول تنے ان کا مولانا ہے بہت زیادہ تعلق تھا جب بھی لکھنو یا اطراف میں آتے تنے ملاقات کے لئے ضرورتشریف لاتے تنے اور مولانا صاحب بھی ان ہے لل کر بہت خوش ہوتے تنے یہ سلسلہ زمانہ قیام بہرائے میں بھی جاری رہا۔

ندوة كرمانة قيام ميل جن شاگردول كه نام خصوصيت كرماته قابل ذكر بيل ان ميل حضرت مولا نام عين التدصاحب حضرت مولا نام و العلم قان صاحب ندوى مولا نام و التدصاحب ندوى مولا نام و التدميات مولا نام و التدميات مولا نام و العلم التدميات مولا نام و العلم التدميات مولا نام و العلم و العلم

مدرسة ورالعلوم بهراني عن مولانا كاقيام بهرائي مين تقريبايا في سال رباس مين عمى وتربيتي لحاظ =

(فضاائے جامعہ

حضرت مولا ناکشمیری نے خصوصی تلمد: مولا ناحضرت علامہ کشمیری کے خصوصی تعید تھے حضرت علامہ ایوسف بنوری آپ کے خصوصی دری برخی تھے آپ کی خصوصیت بیتھی کہ فراغت کے بعد ہی سے آپ کو بخاری شریف کا درس و بینے کے لئے منتخب کیا جا تار ہا سب سے پہلے آپ مولا ناعبید اللہ سندھی مرحوم کے قائم کردہ مدرسہ دارالرشاد بیر جھنڈ اکلال حیدرآ بادسندھ شریف لے گئے مگر آب وہوا کی ناموافقت کی وجہ سے ایک سال سے زیادہ ندرہ سے حضرت شیخ الاسلام مولا تاسید حسین احمد مدنی قدس مرہ العزیز نقت سے کو واپس بلالیا پھر جہال جہال حضرت آپ کو جانے کا حکم فرماتے رہے آپ جاتے رہے۔ مضمان المبارک کا اجتمام نظر شناع فیض آباد میں گذار اگر سے جو سے بل سلہٹ میں گذارا کرتے تھے جو سے 1962ء میں مشرقی یا کتنان کے حصہ میں آگیا تھا اور اب بنگا دریش میں ہے ) اس وقت سے مولا نانے بڑے میں مشرقی یا کتنان کے حصہ میں آگیا تھا اور اب بنگا دریش میں ہے ) اس وقت سے مولا نانے بڑے اجتمام سے حضرت مدنی کے ساتھ رمضان المبارک گذار ناشروع فرمایا یہ سلسلہ جب تک ٹائڈہ میں اسمان گذرتا رہا برابر جاری رہا۔

صادی جا نکاہ: دارالعلوم دیوبندگی مجلس شوری میں شرکت کے لئے مولا ناکلکتہ ہے کا لکا میل ہے دبلی کے لئے روانہ ہوئے مغرب کی نماز میر کھ میں متحد ہیں ہے بڈریعہ کارعصر کے بعد دیوبند کے لئے روانہ ہوئے مغرب کی نماز میر کھ میں مجد میں پڑھی وہاں کے احباب نے چائے پلاکرروانہ کیا نومبر کا مہینہ تھا۔ سردی کا آغاز ہو چکا تھا تقدیر الہی اپنی کارگز اری کے لئے مستعدتی وقت اجل آپہنچا تھا کھتو کی اور مظفر گرکے درمیان ایک کھڑے ہوئے ٹرک سے تصادم ہوا مولا نانے علی الفور موقعہ واردات پر ہی جام شہادت ورمیان ایک کھڑے ہوئے ٹرک سے تصادم ہوا مولا نانے علی الفور موقعہ واردات پر ہی جام شہادت نوش کیا ڈرائیور نے بھی ساتھ نہ چھوڑ ایدوا قعہ ۱۱ رنومبر ۱۹۲۸ء کا ہے حضر ہوں مولا ناسید اسعد مدنی وامت برکاتہم کا بچے محمر موم بھی دو تین روز کے بعد اپنے نانا ہے جاملا (آپ رشتہ میں حضر ہوں مولا ناسعد مدنی دامت برکاتہم کا بچے محمر موم بھی دو تین روز کے بعد اپنے نانا ہے جاملا (آپ رشتہ میں حضر ہوں)

مولانا کی خواہش کی تکمیل منجانب اللہ: کلکتہ کے زمانۂ قیام میں اہل تعلق میں ہے آرکی کے جنازہ کے ساتھ قبرستان جانا ہوتا تو واپسی کے بعد گھر میں فرماتے کہ مرنے کی جگہ تو مدینہ منورہ ہے اور

مدرسہ کو بے حد شہرت وترقی ملی ای زمانہ میں دورہ ٔ حدیث کا درجہ قائم کیا گیا اس وقت کے نضلائے نور العلوم مولا نامجہ نعمان صاحب نوری مرحوم مولا نامجہ رضوان صاحب کی کے والد تھا خیر میں مکة المکر مہا قامت اختیار کر کی تھی وہیں وصال ہوا اللہ تعالی جنۃ الفردوس میں اعلی مقام عطافر مائے امین اور مولا نامجہ عرفان صاحب مولا ناعبد الباری صاحب صوفی محمد احمد صاحب ، حافظ صبیب احمد صاحب، مولا نام نفعت علی صاحب ، مولا ناعبد الکریم صاحب ، مولا نامجہ اللہ صاحب وغیرہ ۔ مدرسہ عالیہ کلکتہ ! درس حدیث کے لئے فرش کا اہتمام : مولا نامرحوم جب مدرسہ عالیہ کلکتہ اللہ کلکتہ ! درس حدیث کے لئے فرش کا اہتمام : مولا نامرحوم جب مدرسہ عالیہ کلکتہ

مدرسہ عالیہ کللتہ! درس حدیث لے لیے قراس کا اہتمامی امور میں اور کری پر ہورہی ہاں
میں پہنچ تو وہاں دیکھا کہ ابتدائی درجات سے لے کرانہائی درجہ تک تعلیم میز اور کری پر ہورہی ہاں
وقت وہاں کے پرنیل مولا ناسعیداحمدا کبرآبادی مرحوم تھے آپ نے ان سے درجات حدیث میں بھی میز
کری پر تعلیم ہونے پراحتجاج کیاانہوں نے کہا کہ مولا نا یہاں تو گورنمنٹ کولکھنا پڑیگا بغیراس کے پچھ
نہیں ہوسکتا مولا نانے مغربی بنگال کے تکمہ تعلیم کے ڈائر کٹر جنرل کو تفصیل کے ساتھ ایک خطاکھا جس
میں درس حدیث کی خصوصیت اور فرش زمین پر بیٹھ کر پڑھنے اور پڑھانے کی اہمیت کو واضح کیااس خط
کے پہنچنے کے بعد دو ہفتہ کے اندراندرمنظوری آگئی جس کے نتیج میں دورہ حدیث کی درسگاہ سے میز
کرسیاں نکل گئیں ان کی جگہ دری اور چا در نے لے لی جس پر وہاں کے دورہ حدیث کی درسگاہ سے میز
کرسیاں نکل گئیں ان کی جگہ دری اور چا در نے لے لی جس پر وہاں کے دورہ حدیث کے اسا تذہ نے
بہت خوشی کا اظہار کیا۔

جہامعہ اسلامیۃ علیم الدین ڈابھیل کے لئے شیخ الحدیث کے عہدہ کی پیشکش: حادث وفات سے دوسال قبل جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کجرات کی مجلس شوری نے ایک مؤقر وفدمولا نا کے پاس کلکتہ بھیجاجس نے بیدرخواست کی کہ آپ جب بھی کلکتہ سے ہٹیں قو ڈابھیل مدرسہ میں تشریف لے آئیں اور کہیں نہ جا تیں۔ اس لئے مدرسہ کے ذمہ داروں نے خاص طور ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تا کہ آپ وعدہ کر کے ہمیں مطمئن کر دیں مولا نائے فر مایا کہ موت اور زندگی کا کوئی مجروسٹیوں ابھی نے میں آپ وعدہ کر کے ہمیں مطمئن کر دیں مولا نائے فر مایا کہ موت اور زندگی کا کوئی مجروسٹیوں ابھی نے میں آپ سے وعدہ کر لوں وفت پر دیکھا جائے گا گرافسوں کلکتہ سے مٹنے سے پہلے خدانے دنیا ہی نے آپ کے انہوں وفت پر دیکھا جائے گا گرافسوں کلکتہ سے مٹنے سے پہلے خدانے دنیا ہی نے آپ کے واٹھا لیا۔

## مولانااساعيل گار ڈی افریقی

گارڈی خاندان کی جامعہ ڈاجھیل میں ہڑی خدمات ہیں جامعہ کے ابتدائی دور میں جامعہ کی ترقی میں ہڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا حضرت علامہ شمیر گئے نے ۱۳۲۹ھ کے سالا نہ اجلاس دستار بندی میں اس امر کی طرف توجہ دلائی تھی کہ' جامعہ میں طلباء اور مدرسین کی راحت کے لئے پانی کا انتظام ہوجائے تو بہتر ہے''۔اس کے چند ہی ماہ کے بعد جناب سیٹھ حاجی یوسف گارڈی (والدمحرم مولانا اساعیل گارڈی) نے حضرت شاہ صاحب کے منشاء کی جمیل کا ارادہ کرلیا۔جامعہ کے کتب خانہ میں گارڈی گرہ ہے۔
گارڈی کی دی ہوئی کتب کا بڑا ذخیرہ ہے۔

بقول قاضی اطهر مبار کپورگ (سابق استاذ جامعه هذا)اس وفت جامعه اسلامیه میں ایک شعرمشهورتھا جس کامفہوم بیتھا کہ:

'' گارڈی نے علم کی میخ گاڑ دی''

لعلیم: مولا نااساعیل گارڈی کی ابتدائی تعلیم کاعلم نہیں لیکن حضرت علامہ کشمیری اوران کے رفقاء کی جامعہ میں تے۔ تاریخ جامعہ میں ہے:

ہوامعہ میں تشریف آوری سے قبل وہ جامعہ ڈابھیل ہی میں زیرتعلیم سے ۔ تاریخ جامعہ میں ہے:

ہواس ورجہ (یعنی ورجہ عربی ششم) میں صرف ڈابھیل کے ایک طالب علم اساعیل یوسف گارڈی فقط مشکوۃ ، جلالین پڑھتے تھے '(صرب ) البتداس سے پہلے وارالعلوم ویو بند میں تعلیم حاصل کی تھی جسا کہ ان کے والدصاحب نے وارالعلوم کے مہتم صاحب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والدصاحب نے وارالعلوم کے مہتم صاحب موتا ہے کہ ان کے والدصاحب نے وارالعلوم کے مہتم صاحب موتا ہے کہ ان کے والدصاحب نے وارالعلوم کے مہتم صاحب موتا ہے کہ ان کے والدصاحب نے وارالعلوم کے مہتم صاحب موتا ہے کہ انہوں کے دوروی اساعیل گارڈی کی تعلیم وتر بیت کا خاص انتظام کیا تھا۔ خط کی عبارت بیہ ہے 'اگر اس کے لئے (یعنی مولوی اساعیل گارڈی کی تعلیم وتر بیت کا خاص انتظام کیا تھا۔ خط کی عبارت بیہ ہے 'اگر اس کے لئے (یعنی مولوی اساعیل کے لئے ) معلم صاحب علیحدہ مقرر فرما کیں تو اس صورت میں جو مشاہرہ ہوگا وہ بندہ اپنی جیسے ویگا بشرطیکہ آ ہے تھی مناسب سے محصین '

ایبالگتاہے کہ مولا نااساعیل گارڈی صاحب کے والد کا خط پہنچنے سے پہلے وہ دار العلوم دیوبند چھوڑ کرڈ ابھیل آگئے تھے مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب نے بذریعہ خط اس کی اطلاع مولا نااحمہ بزرگ

اگر ہندوستان میں موت آئے تو دیو بند میں قبرستان قائمی میں جگہ ملنی چاہیے ان کی بیخواہش اللہ نے کس کس طرح سے پوری فرمائی زندگی کا بیشتر حصہ کلکتہ میں گذرا آخر وقت میں مسبب الاسباب نے کس طرح دیو بند پہو نچنے کے اسباب مہیا فرماد ہے اور قبرستان قائمی میں اپنے شیخ (حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قد س سرہ) کے قریب اور اپنے اسا تذہ (شیخ الا دب حضرت مولانا اعز ازعلی صاحب اور امام المعقولات حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیا دی جمھم اللہ ) کے جھرمٹ میں ابدی آ رامگاہ شیح یز فرمائی۔

قاری اصغرعلی صاحب مرحوم (پرائیویٹ سیکریٹری حضرت شیخ الاسلام کی دارالعلوم دیوبند میں مدرس سے ان کابیان ہے کہ میرامتعد دبار حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کے ساتھ فاتح خوانی کے لئے قبرستان قاسمی جانا ہوا و ہاں حضرت مدنی نے اس خطہ کی طرف اشارہ کر کے جہال حضرت نا نوتوی ہ حضرت شیخ المبند اور دیگر اکابر جھیم التہ کو استراحت میں فرمایا کہ اگر اس خطہ میں کسی کو سرچھیانے کی بھی حضرت شیخ المبند اور دیگر اکابر جھیم التہ کو استراحت میں فرمایا کہ اگر اس خطہ میں کسی وسرچھیانے کی بھی جگہ مل جائے تو ان شاء اللہ نجات کے لئے کافی ہے اس بنا پر قاری صاحب مرحوم جب بھی اپنے وطن سہنسپور تشریف لے جاتے تھے کہ اگر میر او ہاں انتقال ہو جائے تو میت کو حیت کو میت کو کو میت کو میت کو میت کو کو م

حضرت مولا ناابراتيم صاحب سخالي

مولا نامفتی ابراہیم داؤوسنجائی صاحب : جامعہ کے اولین فضلاء میں ان کا شارہ، کے اس اور میں مولا نامفتی ابراہیم داؤوسنجائی صاحب : جامعہ کے اولین فضلاء کے میں فراغت پائی، اعلی نمبرات سے کامیاب ہوئے فراغت کے فوراً بعدافریقہ چلے گئے وہاں علاء کے سرخیل سمجھے جاتے تھے۔ اخیر تک افتاء کی خدمت انجام دیتے رہے، لوگوں کو آپ کے فناوی پرکافی اعتاد تھا۔ وہاں علم کی اشاعت کا بھی بڑا کام کیا ہے۔ غالبًا میں افریقہ ہی میں جان جان آفریں کے سپردگی۔

آپ کی خدمات کا اس سے زیادہ تعارف معلوم نہ ہوسکا۔اورتواور،خود'' اکابرین گجرات'' کے مؤلف بھی خاموش ہیں۔

فضاائ جامعه

جامعہ ڈابھیل وغیرہ دینی اداروں کی مالی سرپرتی میں پیش پیش رہتے ہیں بلندعلمی نداق ہے، قرآن مجیز کے پھے حصہ (غالباسورۂ لیس وغیرہ) کی انگریزی زبان میں تغییر لکھ کرشائع کی ہے اپنے دوصا جزادوں کوعربی تعلیم حاصل کرنے کے لئے دارالعلوم دیو بند بھیجائے' (انوارالباری حصہ دوم ص ۲۱۱)

مولانا عبدالله كالودروى مدخلدنے بتلایا كن انہوں نے اپنے مكان میں ایک متب جارى كركے ویں تعلیم كا انتظام كرر كھا تھا''

مولانا آساعیل گارڈی نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جامعہ ڈابھیل کے ساتھ ہمیشہ مدری کا برتا وَجاری رکھا۔ انہوں نے مولانا محرسعید بزرگ کے دوراہتمام میں جامعہ کی جانب شال میں واقع زمین کا ایک حصہ برائے جامعہ عنایت فرمایا۔

مولا نااحمہ بزرگ نے دھی اھیں جامعہ کی ترقی کے لئے سفر افریقہ کیا تھا جس کی تفصیل

(المتوفى اسماعية الجعيل كے سابق مبته م) كودى جس ميں مولوى اسماعيل صاحب كى دوبارہ دارالعلوم ميں آمد كى خوابش ظاہر فرم أنى تھى۔

> مکتوب مولا نا حبیب الرحمن صاحب عثمانی بنام مولا نا احمد بزرگ مولا نااسماعیل گارڈی کی تعلق

> > از: دارالعلوم ديوبند له تحرم الحرام سيسيره

برا درمکرم مولوی احمد بزرگ صاحب معجم التدتعالی ـ

السلام عليكم ورحمة ابتدب

عزیر محمد اساعیل گارڈی کی کھاتو ہوجہ بھاری اور کھی ہوجہ دلی برداشتگی یہاں سے چلے گئے صوفی محمود حسن صاحب نے مفصل خطآ کیولکھ دیا تھا۔ میں نے او نکے لئے آرام کی جگہ کا انتظام کر کے ان کو دکھلا دیا تھا اور اسباق کے متعلق یہ کہہ دیا تھ کہ ہیں مستقل اوستاد کا انتظام کر دونگا، مگر چونکہ اونکا ول زیادہ مجمود گھا اس لئے میں نے یہ کہہ کر اجازت دے دی تھی کہ جلد واپس آجا کیں ۔ آپ نے اور کے پہو مخیخ اور او نکے بہو مخیخ اور او نکے ارادہ کے متعلق کے تھے کر نہیں فرمایا، آج او نکے والد صاحب کا خطآ یا، جبکی نقل بھی جتا ہوں انکے والد صاحب کے شوق کود کھے ترمیر اول جا بتا ہے کہ وہ یہاں آجا نمیں ، مستقل اوستاد او نکے لئے مقرر کردیا جائے گا۔ اوستاد کی شخو اہ مدرسہ ذیگا۔ آرام کی جگہ دی جائے ۔ امید ہے کہ عزیز مجمد اساعیل اب تندرست ہو نگے اور آپ جلد اونکو یہاں بھی دیں گے۔ میں آپ کے خطآ نے تک اور نکے والد صاحب کو کھی نہوں گا۔ فقط والسلام۔

احقر صبیب الرحمٰن مہتم وار العلوم دیو بند۔ (نقوش بزرگال۲۲۱۸) مولا نا اساعیل گارڈ کی کا شار جامعہ ڈ ابھیل سے فارغ ہونے والی پہلی جماعت میں ہے فراغت کے بعدان کی خد مات کی تفصیل معلوم نہ ہوئکی۔

مولانا احدرضا بجنوری ان کے متعلق تحریفر ماتے ہیں ' افریقہ کے بہت بڑے تاجر، حضرت شاہ صاحب کے تلمیذرشید وعقیدت مند علمی دینی خدمات سے ہمیشہ دلچینی رکھتے ہیں دار العلوم دیو بند،

(نضلائے جمعی

(نفلائ جامع

احقر کی کتاب ''نقوش بزرگان جلداول' 'میں ہے۔ سفر کی روئیداد میں مول نااحمہ بزرگ رقم طراز ہیں: ''جناب حاجی مولانا اساعیل گارڈی کا بھی ممنون ہوں کہوہ بھی کیپ کلونی میں میرے دست وباز ورہے اورایک طویل سفر کی مشقت محض لوجہ اللہ تعالی برداشت کی'' (روئیداد ۱۳۵۲ھ)

جامعہ اسلامیہ ڈابھیل جن خطرات اور نامساعد حالات سے گذرااس کی کڑوی داستان ہے،
جامعہ پرایک دوروہ بھی آیا تھا کہ آپسی اختلاف ت کے نتیجہ میں جامعہ کانظم ونسق حکومت کے ہاتھ میں جاپڑا اور
تھا جس کی نحوست یہاں تک نمایاں ہوئی کہ جامعہ معلمی اور انتظامی اعتبار سے انتہائی پستی میں جاپڑا اور
اس کی بید بدحالی اہالیان ڈابھیل وسملک کو بھی خون کے آنسورلانے گی۔ ایسے وقت آپسی اختلافات کو
مٹانے اور صلح جوئی کی طرف جن ارباب حل وعقد نے قدم بڑھایا ان میں مولا نااساعیل گارڈی کا بردا
صحبہ ہمولا ناعبد الحق میاں صاحب سملکی جواس اختلاف کی تمام تفصیلات سے بخو بی واقف تھے
ان کی شہادت انہیں کے قلم سے سنئے۔

قرابھیل جامعہ کے اختلاف کا اطمینان بخش اختا م : دَا بھیل کے مشہورتی اور جنو بی افریقہ
کی معروف شخصیت بڑے تاجر جناب بوسف گارڈی (مرحوم ومنفور) کے فرزندار جمند جناب مولا نا
اساعیل بوسف گارڈی صاحب کی جنو بی افریقہ سے تشریف آوری یقیناً بہت ہی مبارک اور باعث خیر
وبرکت ثابت ہوئی ہے۔ ان کی جانفٹان قابل قدر نیک کوششوں کی وجہ سے ڈا بھیل کے مشہور ومعروف
ادارہ جامعہ اسلامی تعلیم الدین ڈا بھیل کے سالوں پر انے مخاصموں اور آپسی اختلافات کا خاتمہ ہوکر
نیک انجام رونما ہوا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل فراموش نہیں کہ ان اختلافات نے مخالفت کی صورت
اختیار کر کی تھی بات ایں جارسید کہ کورٹ کے جمری میں معاملہ جا پہنچا اور حکومت کواس کے انتظام اور نظامت
میں مداخلت کرنی پڑی تھی ان تمام باتوں کی وجہ سے ڈا بھیل جامعہ جیسی اہم دین خدمات کو انجام دینے
والی ایک مشہور و بین الا تو امی مقتدر دینی در سگاہ کو بہت ہی سہنا پڑا تھا اور وہ انتہائی پستی وقعر مذلت میں
جاگری تھی ۔ خداوند کریم کا لا تھ لا کھ شکر واحدان ہے کہ ڈا بھیل کے عالم دین اور دوراند کیش جناب مولانا

اساعیل بوسف گارڈی صاحب ایسے خاص واہم موقع پر جنوبی افریقہ سے تشریف لے آئے اور جامعہ ڈابھیل کے سالانہ جلسہ کی صدارت بھی انہوں نے فر مائی اور سالوں پر انے تضیوں کا بھی ان کے دست بابر کت پرخاتمہ ہوا۔

ہم تمام خداوند کریم سے بیامیدر کھے کہ بیا ختلا فات کا رفع ہونا ہمیشہ کے لئے ہواورسب
کاندھے سے کاندھاملا کرادارہ کی فلاح و بہودی کے لئے نیز اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کوازسر نوحاصل
کرنے کے لئے کمرکسیں اور اس طرح اللّٰہ کی رضامندی حاصل کریں اور اس کے دین کو پھیلانے میں
اپنے سے بنتی ہر ممکن سعی فرمائیں۔

جناب مولانا اساعیل گارڈی صاحب نے ڈابھیل پہنچ کر مدرسہ سے متعلق اختلافات کے دائمی طل کے لئے جدوجہد شروع فرمادی تھی اور بمقام بمبئی ۲۵ رفروری کوان کے دار مسکنت میں قائم کی گئی میٹنگ میں ہرفریق نے اپنے اپنے اختلاف کوزیر زمین درگور کردیئے کا مکمل یفین دلایا ہے۔
فی الحال ڈابھیل جامعہ کے مدیرہ ہم کی حیثیت سے جناب مولانا محرسعید احمد بزرگ صاحب اپنی خدمات فی الحال ڈابھیل جامعہ کے مدیرہ ہم کی حیثیت سے جناب مولانا محرسعید احمد بزرگ صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔اللہ الن کے نیک مقاصد کو کا میاب فرمائے آمین جناب مولانا اساعیل گارڈی صاحب نے حسب سابق ڈابھیل جامعہ کو ماہانہ ایک ہزار روپیہ کی امداد دوبارہ شروع کر دیئے کی آفر کی ہے ماشاء اللہ۔

ڈ ابھیل مدرسہ ہے متعلق جواختلافات پیدا ہوئے تھے ان کاحسن خاتمہ کرنے پرہم مولانا اساعیل گارڈی صاحب کے تہدول سے ممنون ومشکور ہیں اور بصمیم قلب انہیں مبارک بادپیش کرتے ہیں۔(ماہنامہ الاصلاح شعبان 2 سال ھروری ہے 190ء)

مولانا اساعیل گارڈی نے علامہ انورشاہ کشمیریؒ کی اہلیہ محترمد کی وفات پران کے صاحبز اوہ مولانا سیداز ہرشاہ قیصرؒ کے نام تعزیق مکتوبت کر یفر مایا تھا جس سے ان کی علمی صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ذیل میں مکتوب مولانا ازہرشاہ صاحب کی تمہید کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ مولانا اساعیل گارڈ کی کا خط بنام مولانا سیدازہ رشاہ صاحب قیصر

آپ کے گھرانے سے اور بالخصوص آپ کے والد ماجد قدس سرہ العزیز امام المحد ثین حضرت مولا ناانورشاہ صاحب سے جوقر یہی تعلق قیام ڈ ابھیل کے زمانہ سے رباتھا اس کی یاد تازہ ہوگئی اور حضرت قدس سرہ کے وہ مضامین ومواعظ ذہن میں منقش ہونے لگے جوحضرت والا کے آخری دور میں اکثر وبیشتر سفرآخرت یرشتمل ہوتے تھے جن سے کل من علیها فانکامنظرآ تھوں کے سامنے آجا تاتھا۔ میں کیا عرض کروں آپ اور آپ کے بھائی محتر ماینی زندگی کوعلمی ماحول میں گز اررہے ہیں باوجوداس كزمان كارتك اس الثاب الثاب اوراس بركت كواى روح اقدس كالرسمجهنا حاسي ایں سعادت ہزور ہاز ونیست ::: تانہ کشد خدائے بخشندہ

والدین کا وجود بمنز لہ دوآ نکھوں کے ہے اور دونوں کا رحلت کر جاتا دونوں آئکھوں کا فقدان ہے اور ان سے یقیناً رنج والم ہوتا ہے مگر احادیث سے ثابت ہے کہ ایک عالم کے اہل خانہ کی مغفرت اس کے علم کی برکت ہے ہوتی ہے تو حضرت قدس سرہ کے فضل و کمال و مدارج کا کیا ٹھکا نا حضرت قدس سرہ کی زندگی کے گونا گوں ادوار ذہن میں متلاطم ہیں مگروفت مساعدت نہیں کرتا کہ انہیں معرض بيان مين لاسكون \_

کہاں بینکہت گل اور کہا ہم سنتیم صبح تیری مہر بانی احادیث سے ثابت ہے کہ فرشتے طالب علم کے لئے پر بچھاتے ہیں اور حطان البحران کا خير مقدم كرتى بين اور الفاظ صديث لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن ورثوا العلم جيس وارث بنايا أنهيس ويتارودرهم كابلكه وارث بناياعكم كاراو كما قال كأمضمون هم وهم ميس باعث خفت هوجاتا باور حضرت ابراہیم واساعیل کی نسبت قرآنی شہادت فلما اسلما و تله للحبین جب دونوں نے (خدائے مستحکم کو) تعلیم کرلیا اور باپ نے بیٹے کو ( ذرج کرنے کے لئے ) کروٹ سے لٹادیا۔ کا تصور قلب کے لئے تسکین کا باعث ہوجا تاہے۔

حضرت تھانوی قدس سرہ کی تشریح نے حزن کے معاملہ کواور بھی ملکا کردیا فرمایا حزن عقلی اور

والده صاحبة کے انتقال پر ہندویا کتان اور حجاز وافریقہ سے غیر معمولی تعداد میں تعزیق خطوط مجھےاور برادرعزین مولوی سیدمحمر انظرشاہ سلمہ کو ملے مگر ان خطوط کورسالہ دار العلوم میں شائع کرنے کا ارادہ نہیں کیا گیا بعض اعز اءنے بیتح یک کہ ایک مختصری کتاب میں اماں جی مرحومہ کے حالات اور بیہ تعزیتی خطوط شائع کردئے جائیں اس طرح اکا برعلماء اور ارباب صحافت وسیاست کے بیخطوط محفوظ ہوجا نیں گے اس دوران میں برادر مرم ومحتر م الحاج مولا نا اساعیل بوسف گارڈی دام مجدہ کا ایک مفصل مكتوب تعزيت موصول ہوا۔

مولا ناموصوف کا پہلاتعارف توبہ ہے کہ وہ جنو لی افریقہ کے ایک دولت مند تاجر ہیں جن کی تجارت ودولت كاشاره بال كےصف اول كے لوگوں ميں ہوتا ہے۔

لکین صحیح تعارف میہ ہے کہ ایک باخبر عالم ،ایک فرض شناس اور متقی مسلمان ہیں ۔ تجارت میں انہاک وشغولیت کے باوجود مطالعہ و مذاکرہ کی راہ ہے آپ کاعلم تازہ ہے، وعظ بھی بہت احپھا کہتے ہیں اور تصنیف و تالیف کی صلاحیت بھی آپ کو حاصل ہے ذیل کے تقسیحت آمیز خط ہے احقر اور اس کے اہل خانہ بیجد متأثر ہوئے اور دلی تقاضہ ہوا کہ اس تأثر میں رسمالہ دار العلوم کے پڑھنے والوں کو بھی شامل کیا جائے عبرت ونصیحت کے جوکلمات اس خط میں مولا نا کے قلم پرآ گئے ہیں وہ ہرمسلمان کے لئے ایک قیمتی سر ماہیہ ہے احقر مولانا گارڈی کی بزرگانہ شفقت کے ساتھ ان تمام بزرگوں کا بھی ہیجد شکر گز ارہے جنہوں نے والدہ صاحبہ مرحومہ کی تعزیت فر مائی تھی خاص طور پر مجھے یہاں شیر تشمیر پیٹنج محمد عبداللّٰہ صاحب اورمحتر ممولانامسعودی صاحب کاشکر بیادا کرناہے ہر دوبزرگوں نے قیدوبند کی زندگی اورخط و کتابت کی شدید یابندی کے باوجود تار اور خطوط سے تعزیت فرمائی تھی حق تعالی سب محلصین کو اخلاص ومحبت كااجرعنايت فرمائيس (سيداز هرشاه قيصر) محرم بهائي جناب مولاناسيد محداز برشاه صاحب زيد مجدكم!!

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانته مزاج گرامی \_ بچھ عرصہ گذرتا ہے آ ہے کا ایک کارڈ موصول ہوا تھا جس میں آ ہے کی والدہ رحمة الله عليها كن اس دار فانى يرحلت كى اندوبناك خبر كامضمون تفا، يره مرافسوس موا-انا لله و انا

بخارى كى روايت مين حضرت ابن عركا قول: احذر سول الله على بيعض حسدى فقال كن في المدنيا كانك عريب او عامر سبيل وعد نفسك في اهل القبور ،حضوراكرم عليسة في مير جسم کے ایک حصہ کو پکڑ ااور فر مایا دنیا میں اس طرح زندگی گذار وجیسے مسافریا راستہ طے کرنے والا اور شاركرواية آپ كوابل قبوريس موت كوخضر سفركا اختام بتايا ب، اوراسي كوعرب والول في كهاب:

اذان المرء حين الطفل بأتى و تاخير الصلوة الى الممات دليل ان محياه قليل كما بين الاذان الى الصلوات

جناب محرم إجواس دار فاني مين آتا ہے وہ جانے كے لئے تو آتا ہے اور قر آن كريم ميں اس الل حقيقت كااعلان وكل من عليها فان كهوش بالفاظ مين كربى ديا بهاورية فقير وشاه برايك کیلئے واضح ہے کہ ہر حامل جناز ہ کومحمول جناز ہ بنتا ہے۔

واذا حملت الى القبور جنازة فاعلم انك بعدها محمول اور جبتم ایک جنازہ کواٹھا کر قبر کی جانب لے جاتے ہوتو تمہیں معلوم ہونا جا ہے کہتم بھی اٹھائے جاؤگے (مین جہیں بھی کوئی اپنے کا ندھے پر اٹھا کر قبر کی جانب لے جائے گا اور تہارے لتے بھی موت لازم ہے ) اس سلسلہ میں امام الفلسفداین سینا کا قول ملاحظہ فرما ہے۔

از تعر گل سیاه تا اوج زحل کردم بها مشکلات عالم راحل بيرون جستم زقيد ومكر وجيل مستم بربند كشوده شدمكر بنداجل

سائنس والے يہيں آ كر تعر تير ميں غرق ہوجاتے ہيں اور عالم ناسوتى كى عام تشريحات وتحقيقات دم تو ثر كرعاجز موجاتى ميں جناب من ان حالات ميں بہتريمى بكر والده مرحومه كے لئے وہ نوشتہ بھيجا جائے كه جوصدقة جاربيه واورجس كى طرف مسلم شريف مين ابو بريرة كى روايت مين او ولد صالح يدعوا له خاشاره كيا كيا به بناءعلية بكاعلمي عالم من قيام يذير بهوناس كى اجميت كواور بره صاديتا بهاته بى بھائى جارى اپنى زندگى كيسى جونى جا جياس كامضمون شاعر نے خوب اداكيا ہے و لنعم ما قيل ولدتك امك يا ابن آدم باكيا - والناس حولك يضحكون سرورا

ہاور حزن طبعی اوراولیاءاللّٰہ کوحزن طبعی تو ہوتا ہے حزن عقلی نہیں ہوتا اور یقیناً حزن عقلی عالب ہے اور حزن طبعی مغلوب اوراسی کومولا ناروم فرمات بین

طفل می از در نیش احتجام ما در مشفق بودز وشاد کام

اورائ تفصيل يمنطبق فرما ي قرآني ارشاد: الا ان اولياء الله لا حوف عليهم و لا هم يحزنون ، يا در کھو! الله کے دوستوں پرنہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ ( کسی مطلوب کے فوت ہونے پر ) مغموم ہوتے ہیں کواور آپ علی کے فرزندابراہیم کی وفات پرحضور علیہ کی مبارک آنکھوں کی اشك بارى كوجهال آپ فرمايا:انا بفراقك يا ابراهيم لمحزو نون او كما قال آپكى جدائی ہے اے ابراہیم البتہ ہم ملین ہو تکے آپ اورآپ کے گھر والے ماشاء الله علمی ذوق رکھتے ہیں اس حيثيت سے بھى حزن عقلى حزن طبعى برغالب مونا جا ہے حديث ميں واروموا ہے كه مايصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الاكفر الله بها من خطاياه اورجب بهجتي ہے كى مؤمن كوكوئى مصيبت رج وعم حزن وملال يهال تك كماكر اسے کوئی کا ٹنا چیھ جائے تو اللہ تعالی اس کے بدلہ میں اس مؤمن کے گنا ہوں کو معاف کردیتے ہیں۔ جہاں ایک کانٹے کا چھنا بھی خطایا کی معافی کا سبب بنتا ہے تو شدت ہموم کی حالت میں صبر برعلو مدارج كاكيا مُعكانا! اورقر آن كريم ميں اس كى طرف اشارہ ہے جہال حق تعالى فرماتے ہيں:

ولنبلونكم بشيئي من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الـصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون\_

اور دیکھوہم تنہاراامتحان لیں گے کسی قدرخوف اور فاقہ ہے اور (کسی قدر)مال وجان اور علوں کی کمی سے اور آپ ایسے صابرین کوبشارت سناد بجئيے (جن کی بيعادت ہے) كمان برجب كوئى مصیبت پریتی ہے تووہ (ول سے ) یوں کہتے ہیں کہ ہم تو (مال واولا دھقیقة ) اللہ ہی کی ملک ہیں اور ہم سب دنیا ہے اللہ کے پاس جانے والے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کے لئے اللہ کی رحمتیں اور بر کتیں خاص ا ہیں اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔

(19)

واحترام فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق جمیں عطافر مائے اور گوطاعات نہیں ہیں تاہم بارگاہ ایز دی ہے التجاہے كدوه اپ رحم وكرم سے معاف فرمائے جيے شخ سعدى عليه الرحمه فرماتے ہيں بردر کعبہ ساکلے ویدم کہ میں گفت ومیٹری خوش من نه گویم که طاعتم بیزیر

بنده كي طرف ہے اس مضمون واحد كواپنے متعلقين اور اہل خانه تك پہنچا ديں اور دعوات ايصال ميں ياد فرماتے رہیں ارادہ تھا کہ قدر نے تفصیل ہے تعزیت نامہ پیش کروں اس لئے تا خیر ہوگئی معاف فرما نمیں

احقر الا نام اساعيل يوسف گار و ي عفاالله عنه وعن والديه ( از ما بهنامه دار العلوم نومبر ٢٩٢٦ ء )

### مولا ناعبدالحي صاحب لاجبوريّ

ولا دت: حضرت مرحوم كى ولا دت ضلع سورت كے قصبه لا جبور ميں ١٣٢٥ اهمطابق ١٩٠٨ء ميں ہوئی۔ لعلیم: ابتدائی تعلیم لاجپور کے کمتب میں حاصل کی بعد از ان مدرسہ اسلامیہ صوفی جو فی باغ سورت کے عربی کے ابتدائی درجہ میں داخل ہوکرنحو،صرف،ادب،معانی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی، بعدازاں غالباً ٢٣٣٢ هيل دارالعلوم ديو بندمين داخله كير فقه ،اصول فقه ، حديث ،اصول حديث وغيره كتب پڑھیں، پھر حضرت تاج المحد ثین ،ام م الحققین علامہ سیدمجمد انورشاہ صاحب تشمیریؒ کے ساتھ ۵رزی الحجه المسلام مطابق 1917ء میں ڈابھیل تشریف لائے اور ایک سال قیام فرماکر 1919ء میں سند

جامعہ ڈابھیل کے مشہور اساتذہ سے ہیں۔ بخاری شریف حضرت علامہ انور شاہ صاحب بمشميري وعارف بالله حضرت مولانا مفتى عزيز الرحمن صاحب عثاني سے برطى مسلم شريف امام المفسرين حضرت علامة شبيراحمه صاحب عثاني تسيريطي ويكركتب حديث حضرت مولانا سراج احمد صاحب رشيدي ، مولا نامفتي عتيق الرحمن صاحب عثاني "، مولا نابدر عالم ميرهي وغير جم سے برهيس فراغت کے بعد مصلا مطابق مرجولائی اعلاء میں بغرض مخصیل علم طب تکھنو تشریف کے گئے

في يوم موتك ضاحكا مسرورا فاجهد لنفسك انت تكون اذا بكوا

حضرت مولا ناسید سلیمان ندویؓ نے خوب ہی فر مایا ہے

ومان د مکھناہ یکہ کیسے رہیں ہم ایسے رہیں یاویسے رہیں سفر کا بھی کیا جیسے تیسے رہیں حيات دوروزه كاكياعيش وغم

تعم دست کا تب میں جیسے رہے بياسباب بين دست قدرت مين يول

اس سلسله میں بندہ اپنی طرف ہے اور اہل خانہ کی طرف ہے تعزیت پیش کرتا ہے اور ان الفاظ کو دہرانا چاہتاہے جوایک بدوی نے حضرت عبداللہ بن عبال کی خدمت میں آپ کے والدحضرت عباس بن عبدالمطلب كي وفات پر پیش كئے تھے۔

صبر الرعية بعد صبر الرأس اصبرنكن بك صابرين والله خير منك للعباس خير من العباس اجرك بعده

(قال ابن عباس ما تعزى لي احد احسن من هذه الاعراب) اس سلسله میں آپ کے والد قدس سر وحضرت شاہ صاحب نے ایک مرتبہ فر مایا کہ اعمش نے ایک صاحب

كوتعزيت نامه لكهركر بهيجا كهجس كامضمون بيتها

من البقاء ولكن سنة الديس انا نعزيك لا انا على تقة

ولا المعزي واذعاش الي حين فلا المعزى بباق بعدميته

اوراردووالے نے خوب ہی کہاہے ۔

ا بني ابني بوليان سب بول كراڙ جا ئينگ یه چمن یوں ہی رہیگا اور ہزاروں جانور وعاہے کہ اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اورائیے جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے

ابن ماجركي صديث: مامن مؤمن يعزى اخاه بمصيبته الاكساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، جب کوئی مؤمن اپنے بھائی کی مصیبت پرتعزیت پیش کریگا تو الله تعالی قیامت کے دن اسے بزرگی کے صلہ ہے سرفراز فرما کینگے کے پیش نظر بندہ بھی متمنی ہے کہ اللہ تعالی اس تعزیت کو قبول فرما کر باعث تو قیر

اور کامل تین سال ره کرمؤرخه ۱۷ اربیج الثانی سوم استار جولائی ۱۹۳۲ء میں پخیل طب کی سندهاصل فرمائی۔

خدمت خلق بحیثیت طبیب حاذق : تعلیم سے فراغت پرمولانا مرحوم وعظ ونصیحت اور تبلیخ و تذکیر میں معروف عمل رہ اور ساتھ اپناذاتی مطب (شفاغانه) بھی جاری فرما کراس کے ذریعہ عام انسانوں کی خدمت میں مشغول رہے، اس فن میں آپ کو خاص مہارت حاصل تھی تشخیص امراض میں میطولی رکھتے تھے یہ سلسلہ لا چپور سورت اور عالی پور میں جاری رہا جس کے ذریعہ بے شارانسانوں کو رب اگرم نے آپ کے واسطے سے شفاء کا ملہ عنایت فرمائی۔

حق کوئی اور جذب بہلیغ: حضرت مولا نامرحوم کواللہ تعالی نے در دمند قلب ، فکر مند د ماغ اور سود مند زبان، ہوش مندقلم کی دولت ہے نوازاتھا۔حضرت مولاناابراہیم ڈایاصاحب لاجپورگ فرماتے تھے کہ''مولا نامرحوم کے ہم عصرول میں ان سے زیادہ بہترین نصیحت گوواعظ میں نے نہیں دیکھا''۔اور مولا نا بڑے موقع شناس فرد تھے بہتی کی ہرنو بیداخرافات اور بدعات پر بے تکلف بڑی بے باکی کے ساتھ ردفر ماتے تھے۔ای حق گوئی پر ایک واقعہ مولانا مرحوم کے برادر مکرم ہمارے بزرگ مولا نا عبدالقدوس ديوان صاحب لاجپوري خليفه مجاز حضرت مولا نا شاه عبدالرحيم صاحب ج یوریؓ نے سنایا کہ قصبہ لا جپور کے اسکول کی نظامت ایک صاحب ایمان تخص کے سپر دہوئی وہ فرد مسلم البتة مغربی تعلیم یا فتہ اور مغربی تحریک کے ہمنواتھ،اسکول کی نظامت (بیڈ ماسٹری) کاعبدہ قبول کرنے کے چند ہی دن بعد تمام طلباء اسکول کے لئے بیرقانون جاری کیا کہ سارے لڑکے یونیفارم کے طور پر نصف آسٹین کا شرٹ اور ہاف بینٹ پہن کر اسکول میں آئیں اور ساری طالبات چھوٹا ساکرتا اور گھٹنوں ہے او پر چھوٹا سایا جامہ پہن کرآئیں۔ بیالباس تھا جوشرم وحیا کے خلاف ہونے کے ساتھ شریعت اسلام کی مقدس تعلیمات کے بھی خلاف تھا۔ جب اس قانون کی اطلاع اہل قریہ کو ملی اس وقت والدیز ر گوار حضرت مولا نامحمہ پوسف دیوان صاحب،حضرت مولا نامفتی مرغوب احمد صاحب ،حضرت مولا نا ابراجیم جھٹیٹیا صاحب ،حضرت مولا نامفتی سیدعبد الحی قاضی صاحب مهم الله سب موجود تھاس قانون سے متعلق غوروفکر کرر ہے تھے، ای دوران

جعد کی نماز کاموقع آیامسلم ہیڈ ماسٹر اور قصبہ کے سارے مسلمان مردصلوۃ جعد کی ادائیگی کے لئے جامع مسجد میں حاضر ہوئے مسلمانان لاجپور نے امام جعد کی اقتداء میں صلوۃ جعد ادا کی ،امام صاحب دعا سے فارغ ہوئے تو فورا ہی ہرادر ہزرگوارمولا نا عبدالحی صاحب کھڑے ہوئے اور مصلیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا ''میلا جپور ہم اہل اسلام کا قصبہ ہے مسلمانوں کا اسکول ہے اور حسن اتفاق کہ اس کے ناظم اعلی (ہیڈ ماسٹر) بھی مسلمان ہیں اس کے ماسلمانوں کا اسکول ہے اور حسن اتفاق کہ اس کے ناظم اعلی (ہیڈ ماسٹر) بھی مسلمان ہیں اس کے باوجود ناجائز اور خلاف شرع قوانین کا اجراء ہور ہاہے ہم اسپنے ہاتھوں شریعت اسلام کے احکام تو ٹر سے ہیں۔اپئی اولا دکے لئے شرم وحیا ہے دوری کے اسباب جمع کررہے ہیں۔ تعلیمات اسلام تو اولا دکو باحیا بنا تا ہے نہ کہ شرم وحیا کی چا در سے ان کو جدا کرتا ہوں کہ اس قانوں کو جلد از ولا دکو باحیا بنا تا ہوگا اور اس نا روا جرم پر سے دل سے تو بہ کرنی ہوگی اور ہمارے اسکول کی تمام طالبات وطلبہ کے لئے شرع لباس کو یو نیفارم بنانا ہوگا۔''

جب اہل قصبہ نے مولانا کے خلوص دل سے نکلے ہوئے اس پیغام کوسنا تو اسکول کے ناظم اعلی کواس بات پر مجبور کیا کہ دوہ اس قانون کور دکر دیں یہاں تک کہ بفضلہ تعالی بیقانون منسوخ ہوگیا۔
سنن ونو افل کے بعد تمام علماء حاضرین نے مولانا عبدالحی صاحب کی حق گوئی پر بہت ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حوصلہ افز ائی فرمائی اور بی بھی فرمایا کہ مولانا! بہت خوب کہا، ماشاء اللہ آپ نے ہم پر عائد شدہ ایک فرماؤں کو پورافر مایا اور ترقی علم وعمل کے لئے دعائیں دیں۔

مرض الموت اور وفات : مولا نامرحوم اپنی زندگی کی تمیں منزل بی طے کرپائے سے کہ مرض دق (فی ۔ بی) نے حملہ کیا ،علاج ومعالجہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ہوتا رہا لیکن ''مرض بڑھتا گیا جول جوں دوا کی '' کے بمصداق بیمرض جان لیوا ثابت ہوا بالآخر مؤرخہ ۲۳صفر ۱۳۵۵ همطابق مامئی ۲۳۹ عدکواسی مرض الوفات میں بیخاندان صوفیہ کا ماہتا ب عالم تاب شہر سورت میں فروب ہوگیا۔انیا لیله و انیا الیه واجعون اسی روز لا جپور جسد خاکی کونتقل کیا گیا۔ صبح سے لوگول کا ازدھام بڑھتار ہا بہاں تک کہ بعد صلوق جمعہ نماز جنازہ اداکی گئی اور لا جپور کے پرانے قبرستان میں اس

(نضوائ جومعي

جامعہ کی خدمت کی جامعہ کے مختلف دور میں صبر واستقامت کے ساتھ طلبہ کوفیض پہنچاتے رہے۔ آپ کی تعلیم وتر بیت اور درس کا طریقہ نرالا تھا اس سلسلہ میں آپ کے دوشا گردوں کا بیان پیش کرتا ہوں۔ (۱) حضرت مولا ناعبدالحی صاحب کفلیتو کی (متوفی سم سمالے ھا کابرین گجرات کے مؤلف) تح برفر ماتے میں کہ .....

آپ ڈ ابھیل گاؤں ہی کے وطنی تھے آپ کا اسم گرامی محمد اور آپ کے والد ماجد کانام ابراہیم اور صوفی لقب سے مشہور تھے۔

آپ نے جامعہ مذا ہے کے آتا ہے میں جب کہ جامعہ کا ابتدائی دورتھا سندفراغت حاصل کی۔
اسی سال محدث عصر حضرت مولا ناانورشاہ تشمیر تی کی اساطین علم فضل کی ایک جماعت کے ساتھ ڈائجیل تشریف آوری ہوئی۔ چنانچہ آپ کی سندفراغت پر حضرت شاہ صاحب کی بھی دستخط مرقوم ہے۔اسی طرح تشریف لانے والے دیگر علیائے کرام ہے بھی شرف تلمذ حاصل رہا۔

ری فراغت کے بعد آپ نے تقریباً ۳۵ رسال تک ای جامعہ میں بڑی سادگی اور متواضعا نہ صفت کے ساتھ کما حق<sup>عا</sup>م دی۔

راقم الحروف نے جس وقت جامعہ ڈ ابھیل میں حصول تعلیم کے لئے داخلہ لیا،اس وقت موصوف عربی کا اول درجہ پڑھاتے تھے۔آپ کا طرز تعلیم نہایت ہی نرالاتھا جب تک طلباء مکمل سبق یا دنہ کر لیتے آگے کا سبق نہ پڑھانے ،آپ کی طبیعت میں انتہائی سادگی اور نرئی تھی ،آپ بہت کم گوبھی تھے، تا ہم پڑھانے کے معاملہ میں تحق کے پہلو ہے بھی تہی دامن نہ ہوتے نہا یہ تحق کے ساتھ طلباء کا سبق ہنتے۔ پڑھانے کے سلسلہ میں تحق کی وجہ ہے تی حد تک طلباء آپ سے ناراض بھی رہتے ۔ای کا نتیجہ تھا کہ آپ کے باس پڑھے ہوئے طلباء ویکر طلباء سے پڑھنے کے سلسلہ میں متنازر ہتے۔ کی خانہ ہوئے کے سلسلہ میں متنازر ہتے۔ کی خانہ ہوئے کے سلسلہ میں متنازر ہتے۔

کنز الدقائق کا درس شاکرد کے حوالہ کرنا: میں (راقم احرف) جس وقت است ذی حضرت مولا نامفتی اساعیل بھم اللہ کے عظم سے جامعہ میں فاری اول پڑھانے کے لئے پہنچاس وقت حضرت صوفی صاحب عربی درجہ کی کتب پڑھاتے تھے اس میں عربی سوم کی کتاب ' کنز الدقائق' آپ سے

مروح کومنلمانان لاجپورنے سپر دخاک ئیا۔اندھہ اغفرہ و ارحمه و ادخله جنة اغد دوس ممولانا مرحم کی وفات برغم خواروں نے ان الفاظ میں اپنے خون دل کا اظہار کیا۔

"اسلامی حلقول میں پی خبر نہایت رخ وَغُمْ سے بنی گئی کہ جناب مولوی حکیم عبدالحی صاحب لا جبوری سورتی عین عالم شاب میں یعنی تمیں سال کی عمر میں بعارضہ سل تین ماہ علیل رہ کر ۲۳۳ر صفر ۱۳۵۸ مطابق ۱۵ (منی ۱۹۳۷ء جمعہ کی شب کورحلت فرمائے عالم جاودانی ہوئے۔انیا لیله وانا الیه راجعون۔'

مرحوم ضع حورت کجرات کے مشہور بزرگ حفرت شاہ صوفی سلیمان صاحب کے نیبرہ مولانا ایوسف کے فرزندا کبرخاندان کے چشم و چراغ اور بستی ہیں ہر دل عزیز جوان صالح اور عالم باعمل سخے مرحوم کی حیات مخضر کا بیشتر حصر خصیل علم دین میں صرف ہوا۔ مثلا دیو بند، دبلی اور کھنٹو وغیرہ کے مدارس میں حصول علم میں مشخول رہے اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل ضلع صورت (اس وقت ضلع صورت میں تھا) ہے کھیل علوم کی سندواجازت حدیث حاصل کی ۔ بعد میں پھر تھیل الطب کا لچ کھنٹو میں کامل تین سال تک رہ کر فاضل الطب والجراحت کی سندواجازت نے کراپنے وطن ما لوف میں آئے۔ یہاں اپنی خداواد قابلیت سے کام لے کرقوم وملت کے ظاہری و باطنی معالجہ واصلاح میں سرگرم عمل ساتھ ہی خواں اپنی خداواد قابلیت سے کام لے کرقوم وملت کے ظاہری و باطنی معالجہ واصلاح میں سرگرم عمل ساتھ وعظ وقعے حصر حوم کو اپنے فرائض کی ذمہ داری کا کامل احساس تھا۔ معالجہ ظاہری ابدان کے ساتھ ہی ساتھ وجوار میں خاصی شہرت وعزت حاصل کر کی تھی ۔ مرحوم کی ذات سے قوم وملت کی بہت می امیدیں وبوار میں خاصی شہرت وعزت حاصل کر کی تھی ۔ مرحوم کی ذات سے قوم وملت کی بہت می امیدیں وابستہ تھیں لیکن دست بیدادا جل نے زیادہ مہدت نہیں دی۔

"اے بساآرزوکہ خاک شدہ"۔

(ماہنام ندائے شاہی اگست 1992ء ازقلم مفتی رشید احمد لاجیوری)

حضرت مولا نامحمد ابراتيم ايكهلوايا (صوفي صاحب) ڙا بيلي

حضرت مولا نامحمد ابراتیم ایکھلوایا۔ آپ صوفی صاحب کے نام ہے مشہور تھے۔ تقریبا ۳۵ رسال تک

مدر س رہے پھر عربی درجہ اولی میں ترقی ہوئی ،ہم لوگ جب درجہ اولی سے فارغ ہوئے اور درجہ عربی دوم میں داخلہ ہواتو حضرت صوفی صاحب گواس درجہ میں مقرر کیا گیا، شروع سے حضرت صوفی صاحب گواس درجہ میں مقرر کیا گیا، شروع سے حضرت صوفی صاحب کی سخت گیری کے قصے سنتے تھے کہ اگر سبق سناتے ہوئے تین غلطی ہو گئیں تو فوراً طالب علم کو ماحب کی سخت گیری کے قصے سنتے تھے کہ اگر سبق سناتے ہوئے تین غلطی ہو گئیں تو فوراً طالب علم کو کھڑ اربہنا پڑتا بلکہ بعض مرتبہ دو پہر تک اور بعض مرتبہ دو پھر تک اور بعض میں بعد سے عصر تک کھڑ اور بہنا پڑتا تا تھا۔

اسلئے جب شوال میں مدرسہ کی تعلیم شروع ہونے کا وقت آیا تو بندہ نے والدہ کے سامنے رونا شروع کیا اور مدرسہ چھوڑنے کا اصرار کیا ، والدصاحب کو میرے خیالات سے آگاہ کیا ، فوراً طلی کرنے کی تو ہمت نہیں ہو عتی تھی ، والدہ نے والدصاحب کو میرے خیالات سے آگاہ کیا ، فوراً طلی ہوئی اور فرمایا کہ ڈ ابھیل ہی جانا ہوگا ، اور فرمایا کہ کوئی استاذ ظالم نہیں ہوتا کہ بلا وجہ اپنے شاگر دوں پر ختی کرے ، والد مرحوم گر اتی اسکول میں ماسٹر رہ چکے تھے ، اسلئے چند کہا نیاں سنا کیں کہ بچوں کو بعض مرتبہ بڑوں کی باتیں نا گوار معلوم ہوتی ہیں اگر چہان کی خام عقلی کے سبب ہو ور نہ بڑوں کی تخی اور پابندی ان کے حق میں مفید ہوتی ہے والدصاحب کی مخالفت کرنے کی تو ہمت تھی ہی نہیں ناچار رو پابندی ان کے حق میں مفید ہوتی ہے والدصاحب کی مخالفت کرنے کی تو ہمت تھی ہی نہیں ناچار رو پوکرڈ ابھیل روانہ ہوگیا۔

پہلی حاضری پر جوخوف طاری تھاوہ اب تک یاد ہے۔نو رالا بینیاح، ہدایۃ الخو، تیسیر المنطق، علم الصیغہ ، بحرالا دب کے اسباق مختلف ساعات میں شروع ہوئے۔

حضرت صوفی صاحب کی عادت میتی کدایک ماہ برابر ہرطالب علم کاسبق سنتے ،اس کے بعد مختلف طلباء کوسبق سنتے ،اس کے بعد مختلف طلباء کوسبق سنانے کے لئے فرماتے ،اس پہلے ماہ میں جن کے بارے میں اطمینان ہوجا تا کہ سید برابر یاد کر لیتا ہے ، پھر اس کی باری بہت کم آتی ، الجمد للہ اس آز مائش میں بھی اللہ تعالی نے کامیاب فرمایا ، اور سال پھر کسی دن بھی کھڑے رہنے یا مرعا بننے کی نوبت نہیں آئی ، بلکہ بندہ کے ساتھ بعض الیک رعانیتیں بھی فرما کیں جوان کے مزاج اور طریق کارے خلاف تھیں۔

رفقاء درس میں شیخ احمہ پونوی ، محمد عباس پونوی ذہبین منے ، شیخ احمد ڈ ابھیل آنے سے قبل پنجاب

متعلق تھی، حفزت مولا نا عبدالحی سم الله صاحبٌ منصب اہتمام کے ساتھ عربی اول بھی پڑھاتے تھے،ای وقت کی بات ہے کہ میراایک گھنٹہ خال تھاجس میں میں حضرت مفتی صاحب کے پاس نقول فآوی کے لئے جایا کرتا تھا مہتم جامعہ حضرت مولا ناعبدالحی صاحبؓ نے میرے فائدہ کے پیش نظر خالی گھنٹہ میں عربی اول کی کچھ کتابیں پڑھانے کی تجویز پیش کی جس کومیں نے سعادت سمجھ کر قبول كرليا- تين چار ماه پرهانے كے بعد حضرت صوفى صاحب في جومير استاذ بھي ہوتے تھے جھ سے فرمایا کہ آپ کے باس درجہ عربی اول کی جو کتابیں ہیں وہ میرے متعلق کردیں تا کہ میں اپنی پیرانہ سالی اور ضعف ونقابت میں سہولت کے ساتھ پڑھا سکوں اور میرے پاس درجہ عربی سوم کی جو کتاب ( کنز الد قائق ) ہے وہ آپ پڑھائیں ،اس وقت میں نے کہا کہ حضرت' کنز''بہت مشکل كتاب ہے جس كا برخ ها نامير ، لئے آسان نہيں ، تو بڑے جوش اور مخلصاند انداز ميں فرمايا ''آپ میرے شاگر دہیں روز اندرات کو بغیر کتاب کے میرے پاس آجایا کریں میں آپ کو روز اند کاسبق يره هاديا كرونگا''\_ چنانچ حضرت صوفي صاحبٌ نے حضرت مہتم صاحبٌ سے بات كر كن كنز''احقر کے سپر دفر مادی۔ چند دن پڑھانے کے بعداس کو بھی بادل ناخواستہ چھوڑ نا پڑا جومیرے لئے بڑی بدمتی کی بات تھی۔

خیر! حضرت صوفی صاحب جو پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لئے روش جراغ کی حیثیت رکھتے تھاپی کم گویا نہ صفت سے آراستہ رہ کر ۳۵ رسال تک مدرسہ میں علمی خدمات انجام ویکر پیغام اجل کو لبیک کہدگئے اناللہ و انا الیہ راجعون ۔

الله جل شانه آپ کو اس خدمت کے صلہ میں ہزار ہادرجہ ترقی نصیب فرمائے ۔امین (اکابرین گجرات ۱۹۳۵) ۲۳۰ گجراتی (مولاناعبدالحی صاحب کامضمون ختم ہوا) (۲) حضرت مولاناعبدالله کا بودروی مدظلہ رقبطراز ہیں:

ورس کا نرالا انداز اور سختی: حضرت مولا نامحرابرا ہیم صوفی صاحب ڈابھیل ہی کے باشندے تھے اور اس کا نرالا انداز اور شخص درجات کے اور اس کے اندر کے مور فوراً تذریس کی ذمہ داری سنجال کی تھی ، کئی سال تک فارس درجات کے

کے کسی مدر سے میں صرف ونحو پڑھ چکے تھا ان لئے عبارت بھی اچھی پڑھ لیتے تھے اور ہرروزنورالا بضاح کی عبارت پڑھنے میں ان کے ساتھ مسابقہ رہتا تھا ، فجرکی نماز کے بعد کمرے میں نورالا بیناح کی عبارت کامطالعہ کرنے اور اسکو دو تین بار پڑھنے کی کوشش کرناتھا تا کہ صوفی صاحب ٓ کے سامنے سیج طريقة سے اور جلدي پڙھ سکول، بهرحال حضرت صوفي صاحب جم دونوں پرمهر بان تھے۔

نورالا بضاح كے سبق ميں جب "باب الاستنجاء" كادرس شروع جوااور ( كيفيت استنجاء ميں ) اذا كانت ....مدلاة والى عبارت آئى تو بجينه تو تها بى باختيار بنسى نكل كئي ،مير بينے كے سبب اوررفقاء درس بھی اپنی ہنسی ندروک سکے بس پھر کیا تھا صوفی صاحب کا چہرہ سرخ ہوگیااور ہمارے ایک ساتھی اساعیل کولہا پوری کوڈ انٹنا شروع کیا وہ بڑی عمر میں مراتھی کے ماسٹر کی ملازمت چھوڑ کرمدرسہ میں آئے تھے بڑی ڈاڑھی تھی ،اس لئے ان پر بی زیادہ بولے انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کو پچھٹیں کہتے جس نے سب کو ہنسایا فر مایا کہ یہ بننے گا تو بیرو نے گائمہیں کیا ضرورت تھی بہر حال ال حركت يرسب كوعماب سهناير المرسزائ بهربهي في كئي ، چھٹي كے بعدر فقاء نے خوب خبر لي اور صوفی صاحب کی میرے ساتھ کی گئی رعایت کو بہت ہی تعجب ہے ویکھا۔ اللہ اللہ الران کی الیمی شفقت نہ ہوتی تو شاید میرے جیسے کمزور کے لئے مدرسے شہر نامشکل ہوتا۔

حضرت صوفی صاحب عصر کے بعدائجمن ناصر المسلمین کے باہر کری پرتشریف رکھتے تھے اوراخبار کا مطالعہ فرماتے ساتھ ساتھ جوطلباء اس طرف ہے گزرتے ان پر بھی ان کی نظر ہوتی ، اس لئے ان کے شاگر دوں کوعصر بعد بھی اس طرف سے گزرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اگر سبق میں ایک علطی بھی ہوئی فوراً فرماتے تھ (حضرت کا تکیهٔ کلام میاں تھا زبان میں تھوڑی ہی لکنت تھی اس لئے میال میال رک رک کر فرمائے تھے .....) '' تم پڑھنے تھوڑے آئے ہوتہ ہیں تو گاؤں میں مٹرکشت كرنے سے ہى فرصت كہا ل' وغيره اور فورا كھڑ بے ہوجانے كا تھم ہوتا تھا ناچيز كوحفرت مولانا عبدالحيٌّ كي معيت مين المجمن جانے كي نوبت آتى توصوفي صاحب ٌ و ديكه كر قدم لر كر اتے تھے مگرالحمد للترجهی روک ٹوک نہیں فر مائی اور نہ مبتق میں کوئی جملہ فر مایا۔

اس کوتوعر بی اول ہی سپر دکرتے تو اچھاتھا: پھرایک ونت وہ بھی آیا کہ بندہ عربی درجۂ اولی کامدرس تھااور حضرت صوفی صاحبٌ درجهٔ دوم کے درسگاہ کے قریب سے گزرتے توسبق پڑھانے کا انداز دیکھتے، بھی ایک طرف تو قف فرما کریں بھی لیتے ، پھر بندہ نے درمیان میں چندسال جامعہ سے الگ ہوکر مجلس خدام الدین اوراس کے بعد مولانا اساعیل صاحب گارڈی کے صاحب زادگاں کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں قیام کیا۔ <u>۱۹۲۱</u>ء میں مولانا محمر سعیداحمد بزرگ کی دعوت پر دوبارہ جامعہ میں حاضر ہوا،میرے پاس دفتر کا کام تھا نیز شرح وقامیاور مقامات حریری کے دواسباق تھے۔

حضرت صوفى صاحب اس زمانه مين شديدعلالت كسبب صاحب فراش تنصح جب مولانا محمر سعید احمد بزرگ عیادت کے لئے تشریف لے گئے توبندہ کی دوبارہ جامعہ میں حاضری سے خوشی كالظهار فرما يا اور فرمايا كهاس كوتو عربي اول بي سير دكرتة تواحيها تقا كه يجيلے سالوں ميں جونيے اس کے پاس سے دوم میں آئے تھے وہ بہت اچھے تھے اس لئے عربی کی بنیا دا چھی بنانے کیلئے ان سے کام لیج ... حفرت مہتم صاحب مولا نامحر سعیر صاحب ؓ نے جب حضرت کی رائے سی توعرض کردیا کہ آپ کی جورائے ہوگی مجھے منظور ہے۔ بہر حال مجھے مسرت ہوئی کدایک تجربہ کار اور مدرسہ کے قدیم استاذ اورمیرے مشفق ومر لی نے میرے ساتھ حسن طن قائم فرمایا۔

حضرت صوفی صاحب نے اس مرض میں وفات پائی اور ۳۵ سال ہے زائد اپنی عظیم خدمات كانمونه چھوڑ كرہم سبكوداغ مفارقت دے گئے۔

ان کی اسباق کی پابندی تفهیم درس میں انتہائی محنت ،طلباء کی شدید نگر انی وغیر ہ قیمتی اوصاف ہیں جس کی تقلید ہر مدرس کو کرنی جائے۔

الله تعالى حضرت صوفى صاحبُ كوبھر بور بدله عطافر ماكر جوار رحمت ميں جگه عطا فر ماوے آمين ۔ (ماہنامہ وراکا بیغام 'جمادی الاخری ۲۰۱۱ صحولائی ۲۰۰۵ عصر ۲۶ تا ۲۹)

مولا ناحكيم عبدالجيد لائل يوري

مولانا حافظ عبد المجيد نابينا بن چودهري وزير خال ١٩٠٩ء . ٢٣٠ اله عند لله بعك چك ٢٢٢ ضلع فيصل

گذشته ماه ذی الحج<u>را۳۹ا</u>ه کی ۲۲راور فروری ۲۷ء کی ۲ارتاریخ کو پاکستان ایک عالم ربانى سے محروم ہوا، مولانا حافظ حكيم عبد المجيد صاحب لائل بورى نابيناكى وفات ہوئى ،انا لله و انا اليه راجعون مرحوم نے باوجود بصارت کے نہ ہونے کے نہایت التزام کے ساتھ تمام دری نظامی کتابوں سے فراغت یا کی اور ہمیشہ اپنے حلقہ درس میں متازر ہے اور اعلی نمبروں سے کامیاب ہوتے رہے ت تعالی نے بصارت کی نعمت کی جگہ تمام علوم اسلامی عربید میں بصیرت عطافر مائی تھی ،علوم اسلامیہ کے فاضل تضائكريزى كريجويث تصحاذ ق طبيب تصاعده خطيب اوركامياب مناظر تصروقا ديانيت میں ممتاز تنظیم وعلماءاورعلمی کتابوں کے محب صادق تنے ، شجیدہ باوقار ، قندیم وجدید کے مجمع البحرین تھے،ان سب کمالات کے ساتھ اخلاص کی نعمت سے سرفراز تھے،الغرض بڑی خوبیوں کے مالک تھے ، بینائی کی معندوری کی وجہ سے طالب علمی میں ایک معاون رفیق طالب علم کوساتھ رکھتے تھے اور اس کے مصارف بھی برداشت کرتے تھے ابتدائی کتابیں غالبًا اپنے وطن میں پڑھیں پھر دیو بند پہنچے اور دارالعلوم کے فیض سے سیراب ہوئے ادب کی ایک کتاب میں ہے سال قبل میرے ہم درس بھی رہے اورا تفاق سے اس کتاب کے امتحان میں (۵۰۱) طلبہ میں ہم دونو ںمتاز ترین نمبروں سے ایک درجہ میں کامیاب ہوتے اور پورے تمبروں سے ۵ تمبر زائد لئے ، بدوہ دورتھا کدایک سال کے بعدامام العصر حضرت مولاناانورشاه رحمه الله دارالعلوم عءمهرة صدارت مستعفى موسكة تضاور ذاجهيل ضلع سورت میں جامعہ اسلامی تعلیم الدین قائم ہوا اور وہاں تشریف لے گئے تھے مجھ سے ایک سال بعد حضرت امام العصر كى خدمت ميں درس سيح بخارى شريف كافيض حاصل كيا اور حديث كى بقيه كتابيں وہیں ڈانجھیل میں پڑھیں۔

حفرت شاہ صاحب کے ' مرحباً '' کی آواز کا نوں میں گونج رہی ہے: ان کے مفاخر کا ایک قابل ذکر واقعہ بیہ کے کہ حفرت شیخ امام العصر ؓ کے درس میں بیطریقہ تھا (اور عام طور ہے عربی مدارس میں بہی طریقہ ہے ) کہ جو تحف پہلے بہم اللہ پڑھے گاوہی استاذ کے سامنے اس دن پڑھے گا۔ ایک دن حافظ صاحب نے بسم اللہ کی ،حضرت شیخ بیسمجھ کہ شاید کی اور کے لئے باری حاصل کرنے ایک دن حافظ صاحب نے بسم اللہ کی ،حضرت شیخ بیسمجھ کہ شاید کی اور کے لئے باری حاصل کرنے کے لئے بیسبقت کی ہوگی مگر جب پڑھنے کا وقت آیا تو حفظ سے عبارت پڑھنا شروع کی اور کہا:

آباد میں پیدا ہوئے ان کا خاندان زراعت پیشہ تھا دولت وثروت کے اعتبارے خاصہ نمایاں تھا۔

بچیپن میں بینائی سے محروم ہو گئے قرآن مجید حفظ کیا اور فن تجوید میں درک حاصل کیا

دارالعلوم دیو بنداور مدرسہ اسلامیہ ڈ ابھیل میں دین تعلیم حاصل کی مولا نا انور شاہ شمیر گ کے عزیز ترین

علامہ و میں سے تھے، بلا کا حافظ پایا تھا درس میں شامل ہونے سے پہلے سی ہم جماعت سے عبارت

من لیتے اور دوران مبتق احادیث پڑھتے اور بحث میں حصہ لیتے تھے۔

[ فضلائے جامعہ

حضرت شاہ صاحب کا ارشاد: مولانا انورشاہ صاحب ان کی یاد داشت کے بارے میں فر مایا کرتے تھے'' جب معلوم ہوا کہ امام ترندگؓ نابینا ہونے کے باوجود حافظ حدیث تھے تو جیرت ہوتی تھی لیکن اب ان حافظ عبد المجید کود کیچے کروہ جیرت جاتی ربی۔''(۱)

علوم دیدیہ کی تخصیل کے بعد لکھنو میں فن طب کی تعلیم حاصل کی پنجاب یو نیورش سے فاری ، عربی اور اردو کے امتحانات فاضل پاس کئے یہیں سے بی – اے کی سندلی عملی زندگی کا آغاز فیصل آباد میں بطور طبیب کیا اور شفاء خانۂ نقشبندیہ کے نام سے مطب کھولا بہت استحصنباض تنے اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ میں شفاء رکھی تھی۔

تحریک آزادی میں بھر پورحصہ لیا مجلس احرار اسلام کے نمایاں افراد میں شار ہوتے تھے شہر وضلع مجلس احرار اسلام نے وضلع مجلس احرار اسلام کے صدر اور مرکزی ورکنگ کمیٹی کے رکن تھے۔ ۱۹۳۹ء میں مجلس احرار اسلام نے فوجی بھرتی کے خلاف تحریک چلائی تو اس میں گرفتار ہوئے اور ایک سال راولپنڈی جیل میں قیدر ہے۔ حافظ صاحب مخیر اور مہمان نو از بزرگ تھے دین سرگرمیوں میں قول وعمل سے شریک ہوتے تھے امام ابن حزم کے خیالات سے متاثر تھے اور مروجہ نظام معیشت کو نا پہند کرتے تھے ۱۲ ارفروری معلام ابن حزم کے خیالات سے متاثر تھے اور مروجہ نظام معیشت کو نا پہند کرتے تھے ۱۲ ارفروری معرف سے متازر کی تھے اور مروجہ نظام معیشت کو نا پہند کرتے تھے ۱۲ مرود کی محرب مولا نامحہ یوسف بنوری موصوف کے انتقال کے بعدا پناتا شران الفاظ میں چیش فرماتے ہیں۔

(۱) خود حضرت شاہ صاحب کا حافظ و یا دواشت ضرب المثل تھی آپ کو چانا پھرتا کتب خانہ کہاجا تا ہے، جب شاہ صاحب ان کی تعریف فر مارہ ہیں تو اس سے انداز ہ کیجئے کہ س بلا کا حافظ ہوگا۔ عر

فضلائ جامعي

مضرت مولا ناعبدالقد برصاحب ليمل يوريّ

نوٹ: راقم نے اپنی کتاب'' نقوش بزرگال'' کی ترتیب کے موقع پر مولا نامجر سعید بزرگ سابق مہتم جامعہ کے اساتذہ میں حضرت مولا ناعبدالقدیر کیملیوری کا ذکر کیا ہے وہیں سے مضمون کا کچھ حصہ لقال كيا كيا ہے جس كے مطالعہ سے مولانا كى خدمات واضح ميں۔

مولانا عبدالقدريصاحب جامعه اسلامية دا بھيل سے ١٣٣٩ هيں فارغ ہوئے ہيں ، بير تیسری جماعت ہے جوعلامہ تشمیریؓ کے دور میں فارغ ہوئی آمولا ناکیمل پوریؓ نے دور ہُ حدیث میں اعلی نمبرات سے کامیابی حاصل کی ، بخاری شریف ۵۰ مسلم ۵۰ ابوداؤد شریف ۲۹ ، نسائی شریف ٥٠ ابن ماجه ٣٥ نمبرات حاصل كئے فراغت كے بعد اصل ه مدرس عربي كي حشيت سے جامعه میں تقرر ہوا مولانا احمد بزرگ سرکلر جامعہ میں تحریر فرماتے ہیں'' آج بتاریخ ۱۵رذی الحجہ اهم اله العرب القدريصاحب تشريف لائے "(أتى ) جامعه ميں كل مدت قيام جارسال ( ذى الحجبر اتا المارة الموال معدا ملامية والمال كى مدت قيام مين جامعه اسلامية والجميل مين حسب ذیل کتب کادرس دیا۔

صدرا بتمس بإزغه ، حمد الله ، قاضي بهلم ، ملاحسن ، قد وري ، نور الا بينياح ، خيالي ، حسامي ، اصول الشاشي مطول، قاضي ملاجالي، رساله قطبيه-

ماہنامہ "تعلیم القرآن "راولپنڈی میں ان کے متعلق لکھاہے:

تاریخ وفات مرد تمبر ۱۹۹۰ عرمبارک ۹۷ سال ۲۳ سال تا حیات علوم اسلامیه حدیث نبوی کا درس دیتے ہوئے وفات پائی ،شنخ الحدیث مولا نا عبدالقدیر کی وفات ہے آسمان علم کا ایک سورج غروب ہوگیا۔ دنیا آب وگل فانی ہے اس کی کسی چیز کو بقانہیں ،انسان ہویا حیوان ہر چیز کوفنا ہوناہے ،فخر انسانیت انبیاعلیم السلام پر بھی موت آئی ہے ویسے اگر کوئی ذات ہمیشہ زندہ ہے تو صرف ذات باری تعالی ہے۔ سرمایہ دار، ارباب اقتد ارشان وشوکت اور جاہ وجلال کے مالک مرتے ہیں۔ موت ان کے نام ونشان مٹادیتی ہے لیکن علماء ، صلحاء کی موت کے بعدان کے نیک کارناموں کی وجہ سے اللہ تعالی

" حدثنا" حضرت شيخ نبايت مسرور : وَروْ را فرمايا" مرحبا" أن روز غالبًا تتي بخاري كي سّاب العلم شروع بقى اور حسب معمول زوز انه درس بخارى كاورق ڈیڑھ ورق سبق ہوتا تھا ،حافظ صاحب مرحوم نے بغیر کسی ججک کے اس دن کے منبق کی پوری عبارت بڑھی گویا کتاب سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہیں، نه حافظ صاحب مرحوم ہے کسی ایک لفظ میں نلطی ہوئی نہ مبتق اس مقام تک پہنچے سکا ، جہاں تک حافظ صاحب نے رات کو یاد نہ کیا ہوآج تک میں معمول نہ ہوئے کہ حافظ صاحب نے اس ایک رات میں كتنا حصيح بخارى كايادكيا تقاءان كي مدثنا "اور حضرت شيخ كي "مرحبا" كي آواز اب تك مير ي کانوں میں گویا گونچ رہی ہے اس سال حضرت شیخ کے ساتھ سفر کشمیر سے واپسی پر دوبارہ ڈ ابھیل پہنچا تفااور كتاب الايمان اور كتاب العلم يحج بخاري كادرس شيخ سنااور پھروطن چلاآيا تھا۔

عام طور سے جن حضرات کو بصارت ہے محرومی ہوتی ہے حق تعالی ان کوقوت حافظہ اور بصيرت زياده عطافر ماتا ہے جافظ صاحب مرحوم كي قوت حفظ اور قلبي بصيرت ميں زيادہ خصوصيت عطا فرمائی تھی میں اس واقعہ کے ذکر ہے ان کاحق رفافت ادا کرنا جا ہتا ہوں حق تعالی مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے اور رضوان ورجمت سے سرفراز فرمائے اور ان کی علمی خدمات اور دینی جذبہ کا اپنے لطف بانتهاء كمطابق صلعطافرمات آمين يا ازحم الراحمين-

وصلى الله على شيد العالمين وخاتم النبيين وامام المتقين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صفرالمظفر ٢٩٣١ه، ايريل ١٩٤٢. (بصائر وعبر جددوم)

انعام از حضرت شاہ صاحب: روئداد جامعہ میں ہے: حضرت شاہ صاحب نے اپنی طرف سے دورہ حدیث کے ایک طالب علم مولوی عبد المجید لائل پوری (نابینا) کوجنہوں نے باوجود اپنی فطری معذوری کے نمایاں کامیابی حاصل کی تھی مبلغ یا نج روبید بطور انعام خصوصی مرحت فرمائے حاضرین جلسمين سے ايك صاحب في ان كو پانچ رؤ پيديا (جامعه كائمال دوم ١٣٢٨ هـ) (اردور وكدادص ٣٩)

موقوف عليه كتب حضرت يشخ الحديث ع يرهيس ٥٠ سال فيصل آباد ٣٠ سال مدرس نصير بيغورغشي اور اس کے بعد ۶ دعمبر 199 ء بیم وفات تک تیرہ سال دارالعلوم تعلیم القرآن راولینڈی میں دور ہُ حدیث يرهات رب جانشين ينخ القرآن قاضي احسان الحق فرزندان ينخ القرآن مولانا حسين على ، مولا نااشرف على جنهين اساتذه كي خدمت كاجذبات والديزر واريّخ القرآن مولانا غلام الله خاكّ سے ملا ہے انہوں نے شخ الحدیث مولا ناعبد القدری کی تعظیم وسریم اور خدمت اس انداز سے کی کہ آپ عمر کے آخری کھات تک دارالعلوم میں رہے ۹۷ رسال کی طویل عمر میں ۲۳ رسال آپ نے تدریس کی ۔سادگی ،اکساری آپ کی عادت تھی اتنی طویل عمر میں چلنے پھرنے اپنا کام خود کرنے میں سس کی مدد کے محتاج نہ ہوئے وفات سے پہلے ااردن بخاریس مبتلا ہوئے بیاری کے دوران بھی اسباق پڑھاتے رہے وفات سے یا نج ون پہلے اپنے گاؤں موس پوراتشریف لائے زندگی کی آخری نمازعشاء بھی اداکی اوراس کے بعد نیم بیہوثی میں 'سلام قولا من رب رحیم " پڑھتے ہوئے اینے خالق حقیقی سے جاملے ہم دمبر م بج قبل عصر آپ کا جنازہ ہوا۔علماء کرام ،طلبہ کرام ہزاروں کی تعداد میں جنازہ میں شامل ہوئے جنازہ کی امامت آپ کے تلمیذرشید شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب نے کی نیبنکڑوں اشکبار آنکھوں کے سامنے آپ کوسپر دخاک کیا گیا۔

الباقیات الصالحات: آپ نے متعدد تصانیف کی۔ جن میں مطبوعہ اور غیر مطبوعہ بھی ہیں ان میں تو یق الکلام، تدقیق الکلام، ارشاد العلمهاء اور صحابہ دشمنی سے بھری ہوئی کتاب ''استخلاف بزید'' کے جواب میں ''القول السدید'' کا مقدمہ خاص طور پر مشہور تصانیف ہیں۔ آپ نے ہزاروں شاگر دعلاء یادگار چھوڑے ہیں اپنے گاؤں میں حفظ وناظرہ کا مدرسہ فیض القرآن جس کے ۔۔۔۔۔۔آپ کے صاحبز ادے مولانا حافظ محمد ادر لیں، پوتے مولوی محفوظ الرحمٰن، بھتیج مولوی عبد الباسط بھی علاء ہیں۔ آپ کے الباقیات الصالحات میں سے ہیں۔

شیخ الحدیث مولا ٹا عبد القدریر کی وفات سے امت مسلمہ ایک محدث کبیر، فقیہ شہیر، مفتی ، قاضی ، عالم ربانی سے محروم ہوگئ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة

ان کا نام زندہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابۂ کرام سے لے کرآج تک دنیا سے رخصت ہونے والے علائے کرام ، صلحاء عظام کو جو نیک نامی اور شہرت حاصل ہے وہ کی شہنشاہ کو ہرگز حاصل نہیں ہے۔ علاء اسلام نے علوم نبویہ کی وراثت کو جس شاندار انداز سے امت تک پہو نچایا ہے بلاشبہ بیامت محمد بیعلی صاحبہا الف الف تحیة کا تمام امتوں میں تنہا خاصہ ہے، برصغیر میں علاء ہند کا ایک شاندار ماضی ہے، اگریز کا فرعونی دور بھی علاء جن کوختم نہ کرسکا اور نہ دیا سکا۔

علاقه چھچھ باکستان کا بخارا وسمرقند:علاقه چھچھ ضلع انک جے علماء کرام اپنی اصطلاح میں پاکستان کا بخاراوسمر قند کہتے ہیں ،اس خطہ میں اکا برعلماء کرام پیدا ہوئے ،ماضی قریب میں شخ الحديث مولا نانصيرالدين غوزغشتي ، ينتخ الحديث مولا ناعبدالرحن كامل بورى ، ينتخ الحديث مولا ناعبد الحنان تاحكی مدفون مدینه منوره ، شیخ الحدیث مولا نا عبدالشکور ، مولا نا عبدالرحمٰن حمیدی ، شیخ القرآن مولا ناغلام الله خان، شخ الحديث مولا تاعبدالحنان برادر بزرگ شخ الحديث مولا ناعبدالقدير، فقيه وقت مفتى مجمة عرش آبادي ، ولي وقت مولانا عبد الحكيم ميدرا ، مجابد ملت مولانا سكندرخان رحمهم الله-بيتمام مثاہیر علماء علاقہ چھچھ ہی تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت بھی علاقہ چھچھ دینی مدارس کا ایک گہوارہ ہے۔ شیخ الحدیث مولا ناعبدالقد سرِیعلاقه بھیجھ کے ایک گاؤں مؤمن بور میں ۱۸۹۳ء کو بیدا ہوئے علاقہ چھے کے مشہور علماء سے کسب فیض کرنے کے بعد آپ ضلع عجرات کی مشہور دینی درسگاہ جن کے کچے طلباء كالمتحان دارالعلوم ديوبند مين نبيل لياجاتا تفاية پين في الوقطب وقت ما برعلوم عقليه ولعليم مولانا غلام رسول سے منطق وفلفہ اور دوسری مذہبی کتب پڑھیں۔سند فراغت کے لئے آپ استاذ المحد ثين علامه انورشاه كشميريٌ كي خدمت مين جامعه اسلاميه دُ الجميل يبنيج - حديث نبوي ومال یر صنے کے بعد حفرت شاہ صاحب سندفراغت حاصل کی چارسال تک جامعہ اسلامیہ واجھیل میں تدریس کی۔ایک سال اپنے گاؤں میں تدریس کی اس کے بعد دس سال جامع مسجد شیرانوالہ، ' مستجرانواله المال حضرو عن اسال او كالره من اسال مدرسة قاسم العلوم فقير والي ضلع بها وننكر مين علوم اسلاميه كي تعليم دى بمولانا عبد السلام اورمولانا محمد صابر صاحب بمولانا محمد امتياز نے فقير والى ميں

فرمائیں۔آپ کی ملمی شان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت علامہ محد انور شاہ شمیری کی تقریر بخاری جود فیض الباری 'کے نام سے مشہور ہے اس میں حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب کی تقریر سے خصوصی طور پر استفادہ کیا گیا ہے۔ چنانچے حضرت مولانا محمد بوسف بنوری ؓ نے '' فیض الباری'' کے مقدمه میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب کے حضرت شاہ صاحب کے امالی مرتب کرنے کے ممن

تُم انه لم يقتنع بما عنده بل استفاده كثيرا من الامالي التي ضبطها صديقنا الفاضل المحترم مولانا عبدالقدير الكامل فوري وصديقنا الفاضل المحترم مولانا عبدالعزيز الكامل فورى دام فضلهما

حضرت مولانا بوسف بنوری کا حضرت مولانا عبدالقدير صاحب سے برا قريبي اورخصوصي تعلق تھا۔ آئمیں ایک وجہ تو بیٹھی کہ دونوں حضرت مولا ٹا انور شاہ کشمیری ُ صاحب کے فیض یا فتہ تھے دوسرى وجه حضرت مولا تأكا تبحر علمي تها، ملك مين جب بهي كوئي اجم مسئله در بيش بهوتا تو علماء حضرت كي طرف ضرور رجوع فرماتے ۔ ہمارے علاقہ چھچھ میں جب اہل بدعت کسی مسئلہ کو اٹھاتے اور ان کو معلوم ہوتا کہ حضرت مولا نا گفتگو کے لئے تشریف لارہے ہیں تواپنی بکی چھیانے کے لئے حیل وجمت ے کام لیتے۔ بار ہاد کھنے میں آیا کہ خالفین حضرت کے علمی شان کے مقابلہ ہے قاصر رہے ۔علاقہ كايك صاحب فحضرت معاوية اوراسخلاف يزيدك بارے ميں ايك كتاب كسى -جوجمهورا بل السنة کے نقط نظر سے قابل اعتراض تھی ،حضرتؓ نے اس برطویل تبصرہ فر مایا اور اہل حق کے موقف کو ولائل سے بیان فرمایا۔

حضرت مولانا کو بسااوقات گاؤں والوں کی طرف سے تکالیف پہنچتی جیسے کہ عام طور بردین ے نابلدلوگوں کا اہل علم کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، مگر حضرت ؓ نے ان سب باتوں کو اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کوخندہ پیشانی سے برداشت کیا ،حضرت نے اینے خاندان کوعلم کی طرف لگایا۔ چنانچہ آپ کے صاحبز ادہ مولا نا حافظ محمد ادر لیس صاحب اور بوتے مولا ناحفیظ الرحمٰن صاحب بہترین عالم اور مدرس ہیں حضرت کی شان کے لئے یہی کافی ہے کہاس وفت یا کستان کی سب سے بڑی اور ع...خدارحت كنداي عاشقان پا ك طينت را ع ....اب دُهوند انهيس جراغ رخ زيباكر ہزاروں سال زمس اپی بےنوری پرروتی ہے بردی مشکل ہے ہوتا ہے جس میں دیدہ در بیدا

(تعلیم القرآن راولپنڈی جنوری ۱۹۹۱ء)

1.0

مناظر اسلام حضرت مولانا محمد امين صفدراوكاروى بيلي غير مقلد جماعت بوابسة تھے۔ ان كوغيرمقلديت مع حفيت كى طرف لائے كاسېرامولا ناعبدالقدريمل بورئ كيمريه-" تخلیات حبیب" کے صفحہ ۲۷،۲۱ پرمولا نا اوکا ڑوگ کے حوالہ سے اس واقعہ کو قصیل سے بیان کیا ہے۔ احفر نے طوالت کے خوف سے اس کوذ کرنہیں کیا۔

میرا خیال ہے کہ مولانا کیمل پوری کا بید بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دنیا جانتی ہے، مولا نااو کاڑویؓ ہے مقلدین کوئٹنی تقویت ملی ہے ،غیر مقلدین کےخلاف مناظرے اور رسائل تحریم كركان كروانت كم كروئ بين فحزاهم الله احسن الحزاء

مولانا قارى سعيدالرحمن جامعة اسلاميداوليندى كي تحرير

مولاناعبدالقديرصاحب برك صاحب كمالات بزرگ تھے۔آپ نے باوجود برك عالم ہونے کے انتہائی سادی زندگی گزاری آپ اگر کسی مجلس میں تشریف فرما ہوئے تو کوئی میمسون نہ كرتاكداتى عظيم شخصيت يهال موجود ب الرسى علمى مسلدين آپ سے سوال كياجاتا تو آپ خوب سیرحاصل بحث فرماتے۔(دارالعلوم علیم القرآن)

علمی شان کے لئے اتناہی کافی ہے:راولپنڈی میں قیام کے دوران بار جفرت کی تشریف آوری جامعه اسلامیه جمارے ہاں ہوتی ۔حضرت کو دیلھکر قرون اولی کی کسی شخصیت کا گمان ہوتا ۔طلبہ کے ساتھ آپ کی شفقت بے انہا رہتی ،طلب آپ کے حسن خلق اور بہترین سلوک کی وجہ سے دور ورازے آپ مے قیض حاصل کرنے کے لئے آتے تھے۔ آخری دور میں آپ کی مقبولیت عنداللدمیں بہت اضافہ ہو گیا تھا مختلف ارباب مدارس کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ ان کے مدارس میں تدریس

المحد ثین حفزت علامہ سیدانور شاہ صاحب کشمیریؒ ہے'' بخاری شریف'' پڑھی۔ ڈابھیل سے فراغت کے بعد مدرسہ امینید دہلی میں حفزت مولا نامفتی کفایت اللہ صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران سے بھی شرف تلمذ حاصل کیا۔

رفقائے درس : مولانا عبد القدر كامل بورى مولانا عبد العزيز كامل بورى مولانا محمد باشم بخارى ، مولانا عبد الحفيظ لا جورى وغيره آپ كرفقائے درس تھے۔

تدرین خدمات: مدرسه اسلامیدلا جپور میں فاری واردو کی تدریسی خدمات بڑی محنت کے ساتھ پچیس سال تک کیس ، مولانا ابراہیم صاحب ڈایانے آپ سے پچھ عرصہ 'ہدایی' اور' دمخضر المعانی' بھی پڑھی، موصوف فر مایا کرتے تھے کہ مولانا ذی استعداد عالم تھے۔

وفات: مولانًا کی وفات سے سے اصطابق ۱۹۵۲ء میں ہوئی ،نماز جنازہ آپ کے رفیق خاص مولانا ابراہیم صاحب لا جپورگ نے پڑھائی ، لا جپور کے قبرستان میں مدفون ہیں (رحمہ اللہ) بزرگ ہستی امام اہل سنت مولانا شیخ الحدیث مجرسر فراز صفدر صاحب مدظلہ حضرت کے خاص شاگرہ رہے ، اور مولانا مدظلہ ہمیشہ حضرت کا ذکر فرماتے ہیں ، اور حضرت کا جنازہ بھی حضرت مدظلہ نے پڑھایا۔ مولانا کے تلافدہ شیخ الحدیث مولانا محد صابر صاحب، شیخ النفیر مولانا عبدالسلام صاحب، مولانا محدانتیاز صاحب کے اسمائے گرامی بھی قابل ذکر ہیں۔ جن کے فیوض سے لوگ بڑے مستفید ہورہے ہیں۔ (نقوش بزرگال جلداول)

علمی قابلیت کے لئے حصرت شاہ صاحب کا بیان: آپ کی علمی قابلیت کے لئے حصرت شاہ صاحب کا بیان: آپ کی علمی قابلیت کے لئے حصرت شاہ صاحب کا بیان کافی ہے جے مولا ناعبد القدریّا ہے ایک مضمون میں یوں تجییر فرماتے ہیں کہ جب میں ڈابھیل گیا تو دورہ صدیث میں داخلہ ہواسال کے دوران میں حضرت شخ (علامہ شمیریؓ) کے درس کی تقریر صبط کرتار ہاسال کے اختقام پر حصرت نے فرمایا کہ اگلے سال بھی رہ جا واور بخاری کا ساع کرلیا کرو چنانچے ایمانی کیا دوم سال کی تقریر بھی منظبط کیس دوسرے سال کے ختم پر حضرت شخ نے حاجی محمد بن موی ؓ (سملکی افریقی) کو بھیجا کہ مولوی عبد القدیر اور مولوی عبد العزیز کامل پوری فاضل واستاذ جامعہ ڈابھیل) کو کہو کہ آئیدہ کے لئے آپ کو مدرسہ کا مدرس تجویز کیا گیا ہے آئندہ سال آپ بیغدمت کریں گے (ماہنامہ بینات کراچی رجب ۱۹۳۸ھ)

# مولانااساعيل كاراصاحب لاجپوريّ

حضرت مولانا اساعیل صاحب ؓ لاجبور کے کہارعلماء میں سے تھے ، بجبین ہی سے ایا آج ومعذور تھے، سرین کے بل چلتے تھے، اس حالت میں گھر سے دوررہ کر تخصیل علم میں برسول گزارے اور خاتم المحد ثین علامہ تشمیریؓ سے شرف تلمذ حاصل فرمایا۔

آپ نے زندگی درس وقد رئیں اور دینی خدمت میں گزاری، تعویذ وعملیات میں حق تعالی نے ملکہ اور قبولیت عطافر مائی تھی، جن وشیاطین کی شرارت اور نظر بد کے وقت بے اختیار لوگوں کی نظر آپ ہی کی طرف اٹھتی تھی، سناہے کہ مولانا کی وفات کا حادثہ بھی ایسے ہی کسی واقعہ میں پیش آپا۔
زندگی کا بیشتر حصہ مفلسی میں گزار امگر دین کی خدمت ترک کرنا گوراہ نے فرمایا، بڑے اخلاص

(فضل يَ جامعي

مولاناعبدالحفيظ صاحب لاجيوري

مولانا مرحوم کا شار قریدلا جیور کے معمر علماء میں سے تھا آپ جامعہ ڈ انجھیل کے فاضل اور حضرت علامہ کشمیریؓ کے تلامذہ میں سے تھے

ولا دت: آپ کی ولا دت ۲ رصفر ۱۳۲۸ مطابق ۱۹۰۹ء میں لاجپور میں ہوئی ، آپ کے والدمحتر م حضرت مولا نا احمد میاں صاحب گجرات کے کبار علاء میں سے تھے اور جد بزرگوار حضرت شاہ صوفی علیمان صاحب این وقت کے قطب اور ولی اللہ تھے۔

تعلیم و فراغت : لا جیور میں ابتدائی دینی واردوتعلیم مولا نامحد یوسف صاحب و مولا نامفتی مرغوب احمد صاحب و مولا نامفتی مرغوب احمد صاحب عاصل کی پھر فاری مولا نا حکیم عبدالحق صاحب و مولا نا ابرا جیم صاحب و مولا نا سید قاضی عبدالحی صاحب سے لا جیور ہی میں پڑھی ، کچھ عرصہ پالنپور میں بھی رہے ، عربی کی ابتدائی تعلیم وارالعلوم دیو بند میں دوسال رہ کر حاصل کی ، چند در جات عربی را ندیر میں پڑھے ، پھر ڈ ابھیل تشریف لائے ، اوردوسال قیام کر کے ۱۳۳۹ ھیں سند فراغت حاصل کی ۔

اساتذہ: حضرت مولا نابدرعالم صاحب میر کھی ہے مشکوۃ شریف، حضرت مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب سیوباروی سے جلالین شریف، حضرت مولا نا سراج احمد رشیدی سے ابودا وَ دشریف ،حضرت مولا نا شہیر احمد صاحب عثمیری سے بخاری شریف شہیر احمد صاحب عثمیری سے بخاری شریف وغیرہ کتب برطیس ۔

سفر رنگون: فراغت کے بعد ۱۹۳۹ء میں رنگون (بَرما) تشریف لے گئے دہاں درس و تدریس کے ساتھ حضرت مولا نامفتی مرغوب احمد صاحبؒ کے فناوی کی نقل کی خدمت فرمائی۔

پاکستان کا سفر : نقسیم ہند کے بعد پاکستان کا سفر فرمایا اور وہیں برسوں مقیم رہے۔

اوصاف: راقم الحروف (صاحب مضمون مولا نامرغوب صاحب ) نے مولا ناگی ملا قات کرا چی میس ان کے مکان پر کی۔ بردی محبت سے ملے اور مہمان نوازی کی ، کئی مرتبہ گھر جانا ہوا جب بھی دیکھا مولا نا کومطالعہ میں مصروف پایا۔

طبیعت میں سادگی تھی ،آہتہ آہتہ بات کرنے کے عادی تھے ،حضرت مولانا عبد الحی صاحب میر تھی (محدث وصدر مدرس مدرسہ عبد الرب دبلی )،حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی وغیرہ برزگوں کی زیارت کرنے والوں میں سے تھے۔

سلسلۂ نقشبندیہ کے ایک بزرگ حضرت مولانا غلام محر مجددی نقشبندی سے بیعت اور اصلاح کا تعلق تھا۔

وفات: زندگی کے آخری ایام لاجپور میں گزارے صحت کی خرابی کے باعث پاکتان کا قیام ترک کرکے وطن آگئے تھے ،چند سال صاحب فراش رہے بالآخر ۲۸؍جمادی الاخر ۱۹۹۹ھ مطابق ۲۰ راکتو بر ۱۹۹۸ء شب منگل رحلت فرمائی ،نماز جنازہ حضرت مولا نامفتی احمد صاحب خانپوری مدظلہ العالی (صدر مفتی جامعہ ڈابھیل ) نے پڑھائی اور اپنے والد بزرگوار مولا نااحمد میاں صاحب ؒ کے پہلو میں فن ہوئے (رحمہ اللہ تعالی) (بشکریہ مولا نام غوب احمد لاجپوری ڈیوز بری یو۔ کے )

شيخ القرآن حفرت مولا ناغلام الله خان صاحبً

نام: غلام التدخان اور لقب "فیخ القرآن" تھا۔ ۱۳۲۳ مطابق ۱۹۰۵ کوضلع اٹک علاقہ چھھے کے گاؤں "وریہ" میں مقیم ایک صاحب ٹروت اور نامور شخصیت ملک فیروز خان نمبر دار کے گھر فرزند ارجمند بیدا ہوا۔ جس کا نام غلام خان دادی صاحب نے رکھا جوخاندان کی برگزیدہ اور نیک سیرت خانون تھیں، بعد از ان آپ کی گران قدر دینی خدمات اور علوم قرآن وحدیث کے ساتھ والہانة تعلق کے پیش نظر ایک ولی کامل شخ طریقت شاہ عبد القادر رائیوری قدس اللہ سرہ نے اپنے احباب کی مجلس میں مولا ناموصوف کا تذکر کی جمیل من کرغلام اللہ خان کے نام سے نواز ا۔ اللہ والے کی زبان سے نکلا ہوا یہ نام نہ صرف عالمی شہرت کا حامل بنا بلکہ امت کے مقتدر وشہر کا آفاق نامی گرامی علاء کی فہرست میں امتیازی حیثیت سے اجاگر ہوا۔ جس کی تھدیق وقو ثیق حضرت شخ اس طرح فر ماتے " خاندانی نام کو چندان پذیرائی حاصل نہ ہو تکی مگر اللہ والے کی زبان صدق تر جمان سے نکلے ہوئے نام کی صدا اطراف وا کناف عالم میں گونے گئی "۔

بضادی اورترجمہ قرآن علامہ موصوف ہے پڑھا۔ موصوف وقت سحرے نماز عشاء تک پڑھانے میں مشغول رہنے تھے۔

قرآنی علوم ومعارف کاحصول : ملامه غلام رسول کامعمول تھا کہ اپنے تلامذہ اور مسترشدین کو معقولات اور منقولات سے نبرہ ہم معقولات اور منقولات سے نبرہ ہم ان میں جمال کے بعد اپنے مرشد کی خدمت میں قرآنی علوم ومعارف سے بہرہ باب ہونے کے لئے وال بھیج ان بھیج دیتے تھے۔

چنانچے علامہ غلام رسول نے اپنے شاگر درشید مولانا غلام اللہ خان کو بھی حسب دستور رکیس المفسر بین مولانا حسین علی کی خدمت میں علم تغییر حاصل کرنے کی غرض ہے بھیجے ویا ۔ حضرت شخ کے دل میں بھی بیدولولہ اور جزبہ مؤجزن ہوا کہ کسی شہر ہُ آفاق مفسر قرآن کی خدمت میں زانو نے تلمذ طے کرکے قرآنی جواہرات حاصل کروں تا کہ اب تک کی محنت ثمر بار ہوسکے ۔ چنانچہ آپ رخت سفر باندھ کروان بھچر ال روانہ ہوگئے۔

جب حضرت کی ملاقات ہے شرف بارہوئے اور آمد کا مقصد عرض کیا تو انہوں نے ایک الیا موال پوچھا جو بظاہر سادہ ادر معمولی تھا۔ لیکن اس کی پنہائیوں میں علمی اور تحقیقی مباحث مضر شیں آپ پر سکتہ طاری ہوگیا اور دل ہی دل ہیں کہہ رہے تھے کہ اب تک جو پچھ حاصل کیا تھا وہ تو قرآنی علوم کے سمندروں ہیں سے ایک قطرہ کی ما نند بھی نہیں۔ گویا کرقرآنی امرار ورموز ہے بھی تک تہی دامن ہوں۔ حضرت شخ کا بیسوال تھا کہ سورہ مائدہ کی کہلی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ''اے ایمان والوں اپنے وعدے پورے کرو تہمارے لئے چار پائے حلال ہیں' اس میں ایفائے وعدہ کے ساتھ حلت انعام کا کیا جوڑ ہے اگر سوال فلفہ ، منطق یا ریاضی کا ہوتا تو الی جامع مانع تقریر جھاڑ دی جاتی ہو سامعین کو مبہوط کردیتی اور مزید اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہتی گریباں تو حقائق و معارف قرآنی کا بحر سامعین کو مبہوط کردیتی اور مزید اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہتی گریباں تو حقائق و معارف قرآنی کا بحر سیکراں ٹھا شے مار رہا تھا جواب میں آپ کی ہے ہی کود کھر کرشنے نے فرمایا پھر'' دیبیں ہے قرآن شروع کرلؤ' سیکراں ٹھا شے مار رہا تھا جواب میں آپ کی ہے ہی کود کھر کرشنے نے فرمایا پھر'' دیبیں حاضری نیخ تھا میں حاضری نیخ القرآن جب معارف قرآنی کا گراں ماینز بیند اور علامہ شمیری گئی خدمت میں حاضری نیخ وعشق نبوی القرآن جب معارف قرآنی کا گراں ماینز بیند اور علامہ شمیری گئی خدمت میں حاضری نیخ وعشق نبوی القرآن جب معارف قرآنی کا گراں ماینز بیند اور علوم فرقانی کا بیش بہا گنجینہ حاصل کر چکو عشق نبوی

مولانا کے طالب ملمی کے زمانہ ہی میں قرآن کے ساتھ والبانہ عشق اور علوم قرآن ہے گہری وأبستگی مشاہدہ فرما کران کے مرشد ومر بی رئیس المفسرین مولا ناحسین علی نے '' میشخ القرآن'' حبيها امتيازي نوعيت كالقب عطافرمايا تفارجو دائني شهرت حاصل مرأليا اور مدميه مادنامه الهق وامت بركاتهم كے بقول اسلامی تاریخ میں بھی يگانه وفرزانه ب\_ "زبان خلق پر بھی وہ يہ القرآن كے منظرو لقب ہے معروف ہوئے کہ پیٹے الحدیث کالقب اور منصب تو تاریخ اسلام میں چلاآ رہاہے مکروہ نایا يهلي بزرگ بين جنهين ين القرآن كتمغة سعادت كساته شهرت ملي "(ما بنامدالحق رجب ١٥٠٠ه) ابتدا في تعليم: ناظره قرآن مجيدائ گاؤل كه امام متحدے پڑھاجب كه پانچ سال كى عمر ميں گاؤں ہے دومیل دورموضع ''بہادرخان' کے اسکول میں داخل ہوئے جہاں مڈل تک تعلیم حاصل کی اور پھر ہائی اسکول میں نویں جماعت کے امتحان میں کامیابی حاصل کی کیکن قدرت نے جس جو ہرآ بدارے آپ کے قلب کومنور فر مایا نھاوہ انہیں علوم اسلامیہ کے حصول پر برا بھیختہ کرتا تھا۔ بالآخر آپ کے قلب صافی میں ملوم قرآن وحدیث کے اصول کا اشتیاق ایسا شعلہ زن ہوا کہ اس راہ میں حائل علاقائی اورخاندانی تمام رکاوٹیں پاش پاش کر کے ملاقد پوٹھو بار کے دورا فتادہ گاؤں ''ججہ''نز دلکھو جانينيج جهال ايك درويش منش جيدعالم دين استاذ العلماء حضرت مولا نااحمد ين ملوم وفيوض كي ضياء

علوم وفنون کی جمیل : شخ القرآن جب اس بخرمحیط کے فواص بن کر در ہائے ناسفتہ اور گہر ہائے مکنونہ حاصل کرنے کے لئے مستعد ہو گئے تو رحمت این دی کا سمند ربھی جوش میں آگیا جس نے آپ کی اعلیٰ علمی و ذبنی صلاحیتوں کو جلا بخشی اور آپ بورے انہا ک اور استغراق سے معقولات اور منقولات کی داملہ منقولات کی دولت سمیٹنے لگے اس زمانہ میں بھی موضع ''اٹھی'' بخصیل پھالیہ ضلع گجرات کے مدرسہ حسینیہ میں معقولات کے امام علامہ غلام منام مرسول اور ان کے واماد مولا ناولی اللہ معاون کی حیثیت سے علمی جواہر یارے بھیرر ہے تھے۔ شیخ القرآن بھی اس چشمہ سافی سے سیراب ہونے کی غرض سے وہاں تشریف نے لیا منظورہ نے گئے فقہ ،اصول فقہ ،معانی ،کلام ،عقائد ،منطق ،فلسفہ ،ریاضی ،مشکوۃ شریف ،جلالین ،

تائید غیبی کے طور پر بیدواقعہ بھی رونما ہوا کہ شنخ القرآن کے فنون کے ہم سفر ساتھی مولا ناعبد القدریہ نے جوڈا بھیل میں دورہ حدیث میں شریک سے ،خطالکھا علامہ شمیری اگٹر بیار رہتے ہیں لہذا وقت کوغنیمت سمجھے اور جس قدر جلد ممکن ہوان سے استفادہ کرے ۔ شخ القرآن نے اس ارادہ سے اپنے مرشد کوآگاہ کیا تو انہوں نے برضا ورغبت جانے کی اجازت مرحمت فرمائی اور کاغذ کے معمولی سے پرزے پر چند تعریف اور سفارشی الفاظ تحریز ما کرعلم حدیث کے انوار نے فیض بار ہونے کے لئے ، بیکر علم وضل ، نابغۃ العصر ، بحرالعلوم علامہ انور شاہ شمیری کی خدمت میں دیو بند بھیج دیا علامہ موصوف معارف واسرار قرآن وحدیث اور علوم عقلیہ ونقلیہ کے بحربے کراں تھے۔ ان کے حلقہ درس حد شنا و اخبر ناکے زمز موں سے زعفر ان زار بنا ہوا تھا اور پوری دنیا میں انکے ضل و کمال کا طوطی بول رہا تھا۔

شیخ القرآن کو دیوبند پہنچنے پرمعلوم ہوا کہ امام العصر علالت کے باعث گھر پرتشریف رکھتے ہیں آپ خدمت میں قدوۃ ہیں آپ خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور امام العصر کو بستر علات پر پایا آپ کی خدمت میں قدوۃ المفسر بن علامہ حسین علی کا گرامی نامہ پیش کیا۔ موصوف مولا نا کا اسم گرامی سن کر بے ساختہ فرمانے لگے مجھے بٹھایا جائے۔ بیٹھ کر دقنہ ،ادب سے چو ما اور غایت عزت واحترام سے آئھوں پر لگایا۔ پھر فرمایا حضرت کا فرمان سرآئھوں پر ایکن افسوس کہ علالت کے باعث آپ کی علمی شنگی بجھانے ہے سر فرمایا حضر ہوں ، بہتر ہے کہ آپ دار العلوم دیو بند تشریف لے جائیں تا کہ آپ کی علمی شنگی کا مداوای ہوسکے۔ شخ القرآن جوعزم واستقلال کے بہاڑ شے اس واقعہ سے کبیدہ خاطر ہوکر ہمت ہارنے کی

بجائے فی الفور دارالعلوم تشریف لے گئے جہاں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سیدحسین احمد مذکی علوم نبوت کے موتی بکھیر رہے تھے۔حسب دستور استاد العلماء مولانا رسول خان صاحب ہزاروگ نے آپ سے داخلہ کا امتحان لیا۔

موصوف آپ کی اعلی صلاحیت ، بے مثال قابلیت اور علمی تفوق سے متأثر ہوئے بغیر ندرہ سكے۔ اتفاق سے اسباق میں تعارض تھا۔ اس لئے متحن نے سفارشی نوٹ لکھا'' طالب علم بے حد ذہبین اور قطین اور ذی استعداد ہےلہذا اسباق کا تعارض رفع کرکے اسے داخل کرلیا جائے'' آپ نے د یو بند کے اجلہ شیوخ ہے کسب قیض شروع کر دیا مگر علامہ انور شاہ صاحب کی طلب وتڑ پ میں دل مضطرب رہتا چنانچہ جب اللہ تعالی نے انہیں صحت کی نعمت سے نواز ااور اسباق شروع کراد کے تو یشخ القرآن بيم ردة جان فزاسنت بى د اجمل خدمت عاليه مين حاضر بوكر "انورى" خزيد علم ك انمول موتیوں سے دامن کھرنے لگے امام العصر کے تبحرعلمی کو دیکھ کر بے ساختہ بیز ہاں بیآتا تھا کہ خزانة قدس كےلدنى سرچشے تك ان كاذبنى رابط ہے ورندكسب وكوشش سے اس مقام تك رسائى ممكن نہیں۔ بہر حال شخ القرآن مرحوم نے جس ذوق وشوق ، ولولہ اور انہاک ہے معقولات ومنقولات کا علم حاصل کیا تھا وہی استغراق اور جاں سوزمحنت علم حدیث کے حصول میں بھی کارفر ماتھی آپ کامحیر العقول حافظه اور بلنديا بيصلاحيتيل امام العصر كي خصوصي توجه اور باطني عنايات كامركز بن كنئيل \_ دنيا كا تجربہاں بات پرشامدعدل ہے کہ محض کتابیں پڑھ لینے ہے کسی کوعلم کے حقیقی ثمرات اور کمالات حاصل نہیں ہوتے بلکہ اس کے لئے'' پیش مردِ کا ملے پا مال شو' پڑنمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ شیخ القرآن کو بھی اللہ کریم نے جس بلندعلمی مقام ہےنواز اتھاوہ ان کی ذہانت وذ کاوت اور علمی استعداد ہے کہیں زیادہ امام العصر کے فیضان نظر کا مرہون منت تھا۔

شیخ القرآن کے علمی کمالات اس فقیدالمثال واقعہ نے مہرتصدیق شیت کردی کہ جہاں آپ امام العصر سے علوم ثبوت سے بہرہ یاب اور فیض بار ہور ہے تھے وہاں منطق اور فلسفہ کے اسباق کے علاوہ رئیس المفسرین علامہ حسین علی کے طرز پر بنگالی طلباء کوتفسیر قرآن بھی پڑھار ہے تھے بیاعز از اور گئے، جے حاصل کرنے کے لئے کہنمشق شیوخ اپنی عمریں کھیا دیتے ہیں۔

اسی زمانہ میں کچھ عرصہ بھیرہ ضلع سر گودھا میں بھی رونق افزورہے۔اگرچہ آپ کی علمی وھاک بھیرہ کےلوگوں کے دلوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور طلبا کے بھی ماوی و ملجاتھے۔ کیکن علاقہ کےلوگوں کے مشر کا نہ عقا کداور بدعات کے خوگر ہونے کے باعث یخ القرآن کے خالص تو حید کے موضوع پر تقریریں مزاج کےموافق ندآئیں اور طبع ناشاد ہونے لگی۔ بنا ہریں مولا ناظہور احمد بگوی مہتم مدرسہ نے آپ کومشورہ دیا کہ بھیراہے گجرات نتقل ہوجائیں ۔ چنانچہ ۱۹۳۷ء کو آپ مدرسہ شاہ حسین تحجرات تشریف لے گئے اور فرائض تدریس انجام وینے لگے۔اس ا شامیس آپ کے والد جناب ملک فیروزخان کواطلاع ملی کے غلام خان گجرات میں قیام پذیر ہے پدری شفقت شعلہ نواہوئی اور ملاقات كى غرض سے گجرات روانہ ہو گئے ملك صاحب رنجيدہ خاطر تھے ميرے بيٹے نے منافع بخش تعليم حاصل نبیں کی۔اگراسکول کالج کی تعلیم حاصل کرتا کسی اعلی عہدہ پر فائز ہوتا اور بڑے بڑے لوگ ملنے آتے میری عزت افزائی ہوتی اور خاندان کا نام روثن ہوتا کیکن ملک صاحب بیمنظر دیکیوکر جیران رہ گئے کہ مجرات کی طرز قدیم کی تعمیر شدہ مسجد کے صحن میں ایک بوریائشین براجمان ہے سامنے درس نظامی کے منتبی طلیا ء حلقہ نما ہیں ۔ ذی وقار، صاحب جبہ ودستا رعلاء، نامور زمیندار اور بڑے بڑے رئیس قدم بوی کے لئے نیاز مندانہ حاضری دے رہے ہیں۔

داراوسكندرے وه مردفقيراولى جوجس كى فقيرى ميں بوئے اسداللبي محجرات کے قیام کے دوران آپ نے تذریس کے ساتھ تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھا، آپ کے وعظ کا مركزي موضوع توحيد خداوندي تفايه

راوليندى آمد: مولاناسيف الرطن صاحب في سابقه واقفيت كى بناپر راوليندى مين اسلاميه باكى اسكول مين معلم تعينات كراديا اوريول شيخ القرآن راولينثري مين عربي مدرس كي حيثيت سے تشريف فر ماہوئے۔راولینڈی میں آمدنے نہ صرف آپ کی علمی زندگی میں عہد آفریں اور تاریخ ساز انقلاب بیا کیا بلکہ بورے ملک میں خالص اسلامی عقا بدونظریات کے انقلاب کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوئی۔ سعادت مشکل ہی ہے کی کونصیب ہو عمتی ہے کہ بیک وقت طالب علم بھی اور شیخ النفسیر بھی۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

این سعادت بزور بازونیست : تانه بخشد خدائے بخشندہ

جب بيقابل صدافتخاراطلاع امام العصرك گوش گذار ہوئی توانہوں نے اپنے شاگر درشید کو ا يك عمده اورنفيس خلعت مرحمت فرماكرا يني مسرت وانبساط كااظهار فرمايا -امام العصراور ينتخ الاسلام علامشيراحم عثاني آپ كوريث كاساتذه بيراس طرحات و ١٩٣١ وسي دوره حديث پڑھ کرسیدالا برار کے عرفان ورموزے کماحقہ بہریاب اورسیراب ہو چکے تقطع کمایہ سمندر تلاطم خیزتھا مشاہیراہل علم کے فیضان نظر نے انہیں فضیلت وسعادت کا ماہتا ب اور زمانے کا امام ومقتدا بنا دیا تھا چنانچة پ "يعلمهم الكتاب و الحكمة" كاجليل القدراورر فيع المرتبت مشن لے كرتعايم وتعلم کے میدان میں قدم رنجہ فرماہوئے ۔امام العصر نے اپنے طل عاطفت میں ایک سال کامل جامعہ اسلاميه ڈانجيل ميں مذركيں پر مامور فرمايا۔

تدريس كا آغاز: <u>١٣٥٣ هـ ١٩٣٥</u>ء مين پنجاب واپس آكر حضرت شيخ القرآن نے علمي زندگي كا آغاز "مدرسه بركات الاسلام" وزيرآ باديس ورس وتدريس سے كيا عنفوان جواني اورنو وار د مونے كے باوجود آپ کی قابل رشک علمی صلاحیتوں اور قابلیت کی شوکت وسطوت طلباء کے دلوں میں جاگزیں ہوگئ اور دور دور سے طلباء پر وانہ وارآنے لگے بیک وقت ساٹھ سے زائد طلباء شریک درس ہوتے تھے شیخ نے جس طرح محنت شاقد ، جاں فشانی اور عرق ریزی سے علم کی دولت حاصل کی تھی اسی طرح یز هانے میں بھی بے مثال شغف وانہاک ، دلچیبی اور شوق کا رفر ماتھا۔ان کا اصلی ذوق اور افتاد طبع مطالعه ہی تھا جوان کی غذا اور لا زمهٔ زندگی بن گیا تھا۔ حسب ذیل معرکۃ الآراء کتابیں بیک وقت یڑھاتے رہے مطول مختصر المعانی ،حسامی ،توضیح وَلویح مسلم الثبوت ،صغری ، کبری ،میر زاہد ، ملاحشن ، ملاجلال،امورعامه وغيره اورمشكوة ،مدايه وغيرهم-

استغداد کامل ،فکرصائب اور ذہن رسا کے باعث بہت جلدعلم کے اس مقام رفیع تک پہنچ

(فضلائے جامعی)

وارالعلوم تعليم القرآن كا قيام: ١٩٣٧ هـ ١٩٣٩ م ١٩٣٠ هـ ١٩٣٠ مين دارالعلوم عليم القرآن کی اُبتدایرانا قلعه کی چھوٹی می مسجد ہے ہوئی۔جواپے عہد طفولیت اور ابتدائی ایام ہی ہے شاکفتین علوم قر آنیے کی توجہ کا مرکز اور مرجع بن گیا۔ اگر چہشنے القر آن نے راولپنڈی تشریف لانے کے بعد بھی فقہ، حدیث ،منطق ،فلسفه ، ریاضی ،عقا کد ،معانی اور کلام وغیره کی تذریس کا سلسله جاری رکھا لیکن یہاں آپ معلم القرآن کی حیثیت ہے آسان علم وضل پر ایسے چیئے کہ پوری ملمی دنیا آپ کی تحقیق وید قیق یر ناز کرنے لگی۔جس ہے آپکوملک گیر بلکہ عالم گیرلاز وال شہرت نصیب ہوئی اور پوری دنیا میں'' شیخ القرآن' كے لقب سے ياد كئے جانے لگے۔اورتھوڑ ہے ہی عرصہ كے اندرسيكروں فضلاءاس چشمہ علم سے سیراب ہوکر دستار وسند فضلیت کے ساتھ دنیا کے گوشہ گوشہ میں درس ویڈ رکیس، افتاء تبلیغ کے فرائض انجام دینے اور تشنگان دین و مذہب کوسیراب کرنے میں مھروف ہو گئے چونکہ موصوف اینے شیخ رئیس المفسرین علامه حسین علی بردالله مضجعه کی مجسم تصویری ان کے علوم کے امین اور ان کے علمی اسرار کے آئینہ دار تھے بنابریں شخ کے طرز پر قلعہ کی مسجد ہی میں ۲۱ ررجب سے۲۲ ررمضان السبارک تک دور ہ تفسیر پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے سال نوطلباء نے شرکت کی بعد میں تعداد بڑھتی گئی جوسیگروں

شخ القرآن كى قرآن مجيدے والہانه عقيدت،عشق اور وابستگى ہى كا كرشمہ تھا كہ جياليس سال کے طویل عرصہ میں نامساعد حالات کے باوجود کسی سال بھی دورہ تفسیر کا ناغہ نہ ہوا۔ بار ہاحق گوئی کی یا داش میں شہر بدرضلع بدر اور نظر بند وزبان بند کیا گیا گرآپ جہاں اور جس حال میں بھی ہوئے رجب، شعبان اور رمضان مقدس مہینوں میں اپنی دل آویز آواز میں قرآن کی نغمہ سرائی میں مشغول ہوجاتے،ساراسارادن تفسیر پڑھانے میں مصروف ومنہمک رہنے گئ گھنٹے مسلسل پڑھاتے، نه بیٹھنے سے اکتاتے نہ تھ کا وٹ کا احساس ہوتا اور نہ ہی باوقار اور گرج دار آ واز تغیریذیریوتی طلباء تھک كرندُ هال ہوجاتے ، مگر قرآن كايہ سچاعاش اپنى جبين نياز پرشكن تك نه آنے ديتا۔

سكاره المهاء مين كى ناكز يروجه كى بنا پرتين دن مسلسل روز اند بيس بيس گھنٹے پڑھانے

میں معروف رہتے ۔ صرف حیار گھنٹے نماز ، طعام اور آرام کے لئے دیتے۔ یہا نقک محنت موصوف کے فنا فی القرآن ہونے کی بین دلیل تھی ۔ای جہد مسلسل کا بیصلہ تھا کہ آپ کے دورہ تفسیر کوعلمی دنیا میں الی لازوال پذیرائی نصیب ہوئی۔جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے آج ساری دنیا میں ان کاعلمی فیضان جاری ساری ہے اور انشاء اللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کاعلمی فیضان ملکی سرحدول سے تجاوز کر کے براعظم ایشیاءاور براعظم افریقہ تک جا پہنچا ہے۔عرب ممالک کے علاوہ مشرق بعیدانغانستان،ایران،انڈوشیا،ملایااور برماوغیرہ سے مشتا قان علوم قر آنید کشاں کشاں آتے اوراس چشمهٔ علم سے سیراب ہوتے آپ کا بے مثال علمی فیضان اس آیت مبارکہ کی عملی تعبیر تھا۔ كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء

فتنول كا تعاقب: قدرت نے شیخ القرآن كوان تمام اوصاف ہے مزین فرمایا تھا جونتنوں كے مقابلہ میں سینہ سپر ہونے کے لئے درکار ہوتے ہیں فتنوں کی سرزنش اور تعقب کے لئے ''ایمانی غیرت' الیی پر جوش تھی کہ انہیں ہمہ دم ان کے خلاف بے قرار اور آتش زیریا رکھتی' شجاعت وجرأت '' كابيعالم تفاكه' بڑے بڑے فراعنہ اور جابراور ظالم حكمرانوں ہے تكر ليناروزمرہ كامعمول تھا۔ علم فضل فہم وفراست اور سیادت ووجاہت میں اپنے ہم عصر علماء میں متاز حیثیت کے حامل تھے۔ ان کے دل میں قادیا نیت کے خلاف زیر دست در دوسوز ، بے چینی وبیقراری اور غیض وغضب پایا جا تا تھااس شعلہ افشاں نفرت و بیزاری کا اظہار تقریروں میں کئے بغیر چین نہ آتا۔

و اکٹر فضل الرحمٰن کا فتنہ :صدرایوب خان' فلیڈ مارشل' بن جانے کے بعد' منداجتہاد' پر بھی براجمان ہونے کے خواب دیکھنے لگے تھے۔انہوں نے اکبر بادشاہ کی طرح دین الہی تیار کرنے کے لئے ایک کارخانہ' مرکزی ادارہ تحقیقات اسلامی 'کے نام سے قائم کیا اورمشہور مستشرق ڈاکٹر فضل الرحمٰن کوامریکہ ہے درآ مدکر کے اس کا سربراہ بنایا۔نشۂ اقتد ارکی بدمستی ،سرکاری ذرائع کی پشت پٹاہی، دین اور دین دار طبقہ سے عناد نے فلیڈ مارشل اور ڈ اکٹر کواس قدرا نتہا لیند بنادیا کہ دین محمدی اللہ کے متعلق "روایتی اسلام" "فرسوده اسلام" اور "جامد اسلام" جیسی ایمان سوز اور دل آز اراصطلاحات کا فضلائے جامعی

مستینی فربیحہ : قرائز فضل الرحمن کے طحدانہ نظریات کا ایک شاہ کار' مشینی فربیحہ کی صلت کا فتو کی بھی تھا''
اس نے فتو کی دیا کہ' اسلام میں مشینوں کے فرر بعیدطلال مویشیوں کو فرخ کرنے کی اجازت ہے صرف فرخ کرنے ولامسلمان یا اہل کتاب ہونا ضروری ہے''۔ اس بیان کو اسلام میں تحریف کے مترادف قرار دیتے ہوئے ملک بھر کے تمام مکا تب فکر کے علاء نے صدائے احتجاج بلندگی اور شینی فربیحہ کو حرام قرار دیا۔ چونکہ مذخ راولینڈی کے قریب سہالہ میں واقع تھا اس لئے شخ القرآن اور راولینڈی کے قرار دیا۔ چونکہ مذخ راولینڈی کے قریب سہالہ میں واقع تھا اس لئے شخ القرآن اور راولینڈی کے دیگر علاء کرام پر زیادہ فرمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ اس مسلم کی شرعی حیثیت اجا گر کریں۔ شخ نے دیگر علاء کرام پر زیادہ فرمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ اس مسلم کی شرعی حیثیت اجا گر کریں۔ شخ نے اس مسلم نوں میں امند کے موقع پر اس فتوی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا'' ایسی نہم موروف ہے اگر حکومت نے ایسی اس طرح اب وہ مسلمانوں کو حرام گوشت کھلانے کی شرمناک کوشش میں مصروف ہے اگر حکومت نے ایسی ایمان سوز یا لیسی ترک نہ کی ۔ تو پھر اس کے شخرمناک کوشش میں مصروف ہے اگر حکومت نے ایسی ایمان سوز یا لیسی ترک نہ کی ۔ تو پھر اس کے شخصین نتائج بھکننے کے لئے تیار ہوجائے''۔

غلاف کعبہ کی نمائش : ١٩٦٣ ء میں سعودی حکومت نے غلاف کعبہ بمبئی کی ایک فرم سے تیار کرایا اور پچھ حصہ اور پچھ حصہ زیز نگرانی سعودی سفیر تیار بوا،اور پچھ حصہ اور پچھ حصہ یا کتان میں بھی بنایا گیا تھا کرا چی میں پچھ حصہ زیز نگرانی میں تیار کیا گیا ۔ چاہئے تو یہ تھا کہ لا بور میں امیر جماعت اسلامی مولانا مودودی صاحب کی نگرانی میں تیار کیا گیا ۔ چاہئے تو یہ تھا کہ دونوں ٹکڑ سے شہر شہر کو چہ کو چہ میں پھرائے گئے، دونوں ٹکڑ سے شہر شہر کو چہ کو چہ میں پھرائے گئے، تعوید کی طرح بازاروں میں اس کا جلوس ٹکالا گیا،اس کی نمائش اور زیارت کے پروگرام اشتہارات اور اخبار کے ذریعہ مشتہر کئے گئے ،کرا چی والے ٹکڑ ہے کو مولانا عبد الحامہ بدایونی لے کر شہروں میں اور اخبار کے ذریعہ مشتہر کئے گئے ،کرا چی والے ٹکڑ ہے کو مولانا عبد الحامہ بدایونی لے کر شہروں میں

آزادانہ استعمال کرنے لگے سود اور شراب جیسی قطعی حرام چیزوں کو حلال قرار دیکر ملک میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے کی سعی لا حاصل کرنے لگے فضل الرحمٰن نے ''اسلام'' کے نام سے انگریزی میں کتاب کھی جو ۱۹۲۱ء میں انگلینڈ میں طبع ہوئی تھی۔ جس کی چیرہ دستیوں سے صحیفہ مقدس اور وحی الہی بھی محفوظ نہ رہے ۔ وہ یہاں تک جسارت کر گیا کہ قرآن کا کوئی خارجی وجود نہیں تھا نہ کوئی فرشتہ لے کرآتا تھا۔ یہ سب (نعوذ باللہ) افسانے ہیں۔ نبی کریم اللہ تا تھا۔ یہ سب (نعوذ باللہ) افسانے ہیں۔ نبی کریم اللہ تا تھا۔

اس کتاب کے منظر عام پر آتے ہی شخ القر آن نے جید علاء کرام کا ایک اجلاس دارالعلوم تعلیم القر آن بیں طلب فر مایا۔ اور اس فتنہ کے قلع قمع کرنے کی تد ابیر زیرغور آئیں۔ اگر چیدڈ اکٹر فضل الرحمٰن اور ادارہ کے دوسرے ذمہ دار حضرات کے طحدانہ اور ایمان سوز نظریات مجلّہ '' فکر ونظر''اور اخبارات میں مشتہر ہور ہے تھے، تا ہم شخ کی تجویز پر مولا ناسید احمد حسین سجاد بخاری مدیر ماہنامہ تعلیم القر آن اور حافظ ریاض احمد اشر فی خاز ن روز نامہ جھنگ راولپنڈی پر مشتل دور کن کمیٹی بنائی گئی۔ تاکہ کتاب کا مطالعہ کر کے اسلام کے ابدی مسلمات اور بنیادی عقائد کے خلاف گراہ کن عبارات کی نشاندہ تی کریں تاکہ آئیدہ کے لئے لائح ممل وضع کیا جا سکے۔ چندروز بعد کمیٹی نے اپنی رپورٹ شخ کو بیش کردی۔ موصوف نے علاء کرام کا اجلاس بلا کر انہیں ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے نفریات سے آگاہ کیا۔ پھر شخ القر آن بے خوف وخطر آتش نمرود میں کود گئے ، فلیڈ مارشل کے شوق اجتہاداور فضل کھر شخ القر آن بے خوف وخطر آتش نمرود میں کود گئے ، فلیڈ مارشل کے شوق اجتہاداور فضل

الرحمان کی ملحدانہ تحریفات کے خلاف سر بعف ہوکر میدان میں نکل آئے اور زبر دست جذب وسرمسی، دلیری وشجاعت کے ساتھ برسر پرکار ہوئے کہ الحاد و زندقہ کے ایوانوں میں زلزلہ آگیا۔اس عظیم فتنہ کے خلاف تندی آئی اور تیزی سے پے در پے ضربیں لگائیں اور اپنی آتش فشاں تقریروں سے ڈاکٹر کے خلاف تندی آئی اور اپنی آتش فشاں تقریروں سے ڈاکٹر کے خلاف ایک کے ' ماڈرن اسلام' کے خلاف ملک بھر میں آگ لگادی ۔ پورے ملک میں اس کے خلاف ایک طوفان بیا ہو گیا۔علماء کرام اور عوام اس کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے اور فلیڈ مارشل کا مطلق العنان اقتد اراور ڈاکٹر فضل الرحمٰن کا'' ماڈرن اسلام' اس طوفان کے تھیٹر وں میں ہیکو لے کامطلق العنان اقتد اراور ڈاکٹر فضل الرحمٰن کا'' ماڈرن اسلام' اس طوفان کے تھیٹر وں میں ہیکو لے

(III)

فضلائ جامعه

راجه بازار پهونچيي اور پيرايک بردے جلوس کی شکل ميں حسب پروگرام روانه ہوجائیں۔ چنانچے ساڑھے تین بجے دارالعلوم تعلیم القرآن ہے شخ القرآن کی قیادت میں جلوس برآ مد ہوا۔ایک جلوس جامعہ فرقانیہ کو ہائی بازار سے برآ مد ہوا۔جس کی قیادت مولا ناعبدالحکیم کررہے تھے، جبكه مركزي جامع مسجد سے برآمد ہونے والے جلوس كى قيادت طالب علم ليڈر شيخ رشيد احمد اور مولا نا فیض علی فیضی کررہے تھے اسی طرح دوسری مساجد ہے بھی جلوس نکل کر راجہ بازار میں بڑے جلوس کے ساتھ شامل ہو گئے ۔جلوس مختلف بازاروں ہے گزرتا ہوالیافت باغ کے وسیع میدان میں بن كالمعظيم الثان جلسه كي صورت اختيار كركيا - جس مركتب فكر ك عاماء في خطاب كيا ين القرآن نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا''سانحہ رُبوہ ایک سوچے سمجھے منصوبہ کا بتیجہ ہے۔اس میں ملوث تمام مجرموں کو فی الفور گرفتار کر کے قرار واقعی سزادی جائے تا کہ عوام میں پائی جانے والی بے چینی کاازالہ ہو سکے اور مرزائیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دے کرمسلمانوں کے دیرینہ اور متفقہ مطالبہ کو بورا کیا جائے''مرزائیوں کےخلاف مسلمانوں میں زبردست ہیجان پایا جاتا تھا، ہر جانب مظاہرہ اور احتجاج شروع ہو چکا تھا۔وفت کی نزاکت کے پیش نظر شخ القرآن نے ۱۹۷ جون ١٩٧٣ء کو دارالعلوم تعلیم القرآن میں ملک بھر کے مقتدرعلاء کرام اور مختلف جماعتوں کے قائدین کا ایک نمائندہ اجتماع طلب كرليا ۔ ادھر حكومت نے سانحدر بوہ میں ملوث مرزائی بلوائیوں کے خلاف كوئی ٹھوس اقد ام كرنے کے بچائے تح یک کو کیلنے کی ٹھان لی۔اس اجتماع کو ناکام بنانے کے لئے حکومت نے تین مندو مین مفتی زین العابدین بمولا ناحکیم عبدالرحیم اشرف اورعلامه تاج محمود کولاله موی استیشن پرریل ہے اتارلیا۔ بہر حال اجلاس میں حکومت سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ مرزائیوں کو فی الفور غیرمسلم اقلیت قرار دیا جائے اورعوام سے مرزائیوں کی مصنوعات کا مقاطعہ کرنے اور سانحۂ ربوہ کے خلاف ہڑتال کرنے کا

علمی و جاہرت: حضرت شیخ القرآن متبحر عالم ،شعله نوامقرر ،کہندمشق مدرس تھے۔موصوف حد درجه ذہین وفطین تھے،فنون کی کتابیں متحضرتھیں ،اگر چہ حافظ قرآن نہیں تھے لیکن جستہ جستہ اکثر قرآن از بر

نمائش کراتے اور غلاف کعبہ کے فضائل ومناقب پر وعظ فرماتے رہے اور لا ہور والے ٹکڑے کی زیارت کا افتتاح خودمولا نامودودی صاحب نے کیا اور پھر ملک بھر میں پھرایا گیا۔غلاف کے ساتھ جونار واسلوک اورغیرشرعی حرکات وقوع پذیریموئیں انہیں دیکھ کریشنج القرآن کی رگ حمیت بھڑک آتھی اوراس طوفان بدتميزي كوبرداشت نه كرسكے اور اس سلسله میں ایک بیان جاری فرمایا۔ تحریک حتم نبوت ۱۹۷۴ء: مرزائیوں کی شرانگیزی کے باعث ایک مرتبہ پھر ملک کے سات کروڑ مسلمان قادیا نیوں کے خلاف سرایا احتجاج بن گئے اور بالاخراہیے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیا بی ہے ہمکنار ہوئے جس کی خاطر بے پناہ قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ہوایوں کہ ۲۹مری ۱۹۷ مکی اوا ر یوہ ریلوے اشیشن پر نہتے مسلمان طلباء پر مرز ائی غنڈوں نے بر دلا نے ملہ کر کے مسلمانوں کی غیرت کو للكارا \_اس واقعه \_ مسلمان ينخ بإبو كئ اور شخت مشتعل جوكر مذجبي اورسياسي قائدين ،طلباء اورعوام نے ملک بھر میں ایجی ٹمیشن شروع کر دیا۔ چونکہ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت شروع ہوتے ہی حضرت شیخ القرآن کو پس و بوار زندان بھیج دیا گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں تا جدارختم نبوت کے ساتھا پے عشق ومحبت کے جوہردکھانے کاموقع میسرنہ آ کا۔جس کی مکافات کے لئے 24ء کی تحریک کی خاطر جانی، مالی علمی اور عملی تمام تر توانا ئیاں ناموس رسالت کے تحفظ کے خاطر نچھا در کر دیں۔اورتن من ،دھن کی بازی لگا کر مرزائیت کے خلاف سینہ میں ہو گئے اور جس طرح سیدنا صدیق اکبڑنے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کی خاطر''مسجد نبوی شریف' کواپنی سرگرمیوں کا مرکز گردانا۔ یوں ہی شیخ القرآن نے بھی سنت صدیقی پڑ مل پیراہوتے ہوئے ،مرزائیت کے خلاف چلائی جانے والی تحریک بے لئے دارالعلوم تعلیم القرآن کی معبد کومرکز قرار دے دیا۔ چنانچہ حالات کی شکینی کے پیش نظر شیخ القرآن نے شہر کے مختلف مکا تب فکر کے علماء کرام کا ایک ہنگامی اجلاس ۱۹۷۰م تی سم کے اور العلوم تعلیم القرآن میں طلب کیا۔جس میں طے پایا کہ سانحة ربوہ کے خلاف اسار منی کوتمام مساجد میں جمعہ کے اجتماعات میں صدائے احتجاج بلند کی جائے اور اس واقعہ کے خلاف غم وغصہ کے اظہار کے لئے نماز جعہ کے بعد جلوس نکالا جائے ، جس کی ترکیب اس طرح ہوکہ تمام بڑی مساجد سے لوگ جلوس کی صورت میں

جوام التوحيد: مسلمتوحيد عمر يبلو برسير حاصل بحث كى كئى ہے۔قرآن مجيد اور احاديث كے براہين قاطعہ سے لبريزہ۔

تفسير جوام القرآن: چوده سوساله اسلامی تاریخ میں دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن مجید کی لا تعداد تفاسیر زینت قرطاس بنی ہیں ،مگرتفسیر جواہر القرآن کا اسلوب نگارش تو حید کے بنیا دی عقیدہ کو آشکارا کرنے ہے متعلق ہے۔اپنی انفرادیت اورافادیت کے اعتبارے اردوتفاسیر کی سرتاج ہے۔ تیں ضخیم جلدوں پر مشتمل ہزار ہاں کی تعداد میں طبع ہو چکی ہے۔حضرت شیخ نے آخری عمر میں نظر ثانی كركے مفيداضا فات كاسلىلەنثروغ كرديا تھا جو چھنخىم جلدوں ميں يخميل پذير يہونا تھا۔جس كى صرف ایک جلدسات سوصفحات پرمحیط تھی۔لیکن عمر نے وفانہ کی اور بیہ پروگرام تشنهٔ سیمیل رہ گیا۔ كتب خانه: دارالعلوم تعليم القرآن ك كتب خانه كے علاوہ حضرت يتنخ كاذاتى كتب خانه مختلف علوم وفنون کی نایاب کتب پرمشمل تھا ۔ فلمی مخطوطات اور نا درالو جود کتب کی فراہمی کا بے صد ذوق تھا اور پیر ذوق ساری زندگی جوال رہا۔ مارچ میں دارالعلوم کے صدسالہ جلسہ میں جب تشریف لے گئے تو دیو بنداور دلی ہے کتابوں کا بہت بڑاؤ خیر ہ خرید کرلائے تھے حالانکہ یہی آپ کے وصال کا سال ثابت ہوا۔ کتابوں کی حفاظت اور ترتیب کا بے حد خیال تھا۔ کتابوں کی ترتیب دینے پر اپنے خادم محمد غبدالمعبودكو ماموركيا اوراس جامعها شرفيدلا بهوراور خانقاه سراجيدك كتب خانو ں كى ترتيب كاانداز ہ و تکھنے کو بھیجا تا کہ سیج ترتیب سے تمانوں کو سجایا جائے۔

<u>دارالعلوم تعلیم القرآن کے شعبہ جات</u>: دارالعلوم تعلیم القرآن شیخ القرآن کی زندہ جاد پیملی یادگارہے جوحسب ڈیل شعبوں پڑشتل ہے۔

<u>دورہ تقسیر</u> : میہ شعبہ انفرادی اور امتیازی شان کا حامل ہے اس کی تعلیمی مدت ۲۱رر جب سے ۲۳ رمضان تک ہے جس میں اندرون و بیرون ملک کے سینکڑ وں طلباء ہر سال سند فراغت حاصل کرتے ہیں۔

ورس نظامی : اس شعبہ میں درس نظامی کی تمام کتب پورے اہتما م اور معقول انتظام کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں متعدد تجربہ کار اور مختی اساتذہ متدریس کی خدمت انجام دیتے ہیں، جب کہ طلباء کی یاد تھا منطق کی مغلق اور لا نیخل عبارات نوک زبال تھیں معقول و منقول پر کیسال عبور حاصل تھا۔
قرآنی علوم میں گہراشغف اور جذبہ تحقیق ہے سرشار تھے۔ ہے تارا یات ف سرس و تو تی میں مقتدر مفترین کی پوری پوری عبارات یا دتھیں ۔ حضرت معدوج کے فضائل مکالات کے گلدستہ میں اس فضیلت و کمال کوگل سر بند کی حثیت حاصل تھی علم حدیث میں آپ کی نگاہ بہت غائرتھی ، قرآن وحدیث کی روشی میں فرق باطلہ کے رومیں کامل دسترس حاصل تھی جس کے مناظر دورہ تفسیر کے دوران قابل دید فی بوت تھے۔ اگر چہتمام علوم میں کامل مہارت حاصل تھی لیکن دوعلوم قرآن جیداور منطق نہایت ذوق اور وجدان کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ بلند پایداسا تذہ اور جید مدرسین کی صف اول میں شار ہوتے تھے۔ آخر وقت تک تدریسی کی صف اول میں شار ہوتے تھے۔ آخر وقت تک تدریسی کامل میں اپنے معاصر علماء میں بلند مقام کے ما لک اور جاری رہا۔ قرآن مجیداور شیرہ آفاق علماء کرام میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ علمی مباحث میں اکثر علماء وقت کے مقتدراور شہرہ آفاق علماء کرام میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ علمی مباحث میں اکثر علماء آپ کا سامنا کرئے ہے گریزاں تھے۔ ایے واقعات بے شارئیں۔

(Irm)

تصانیف: حضرت شیخ القرآن جس طرح جلیل القدر مفسراور محدث تصای طرح تصنیف و تألیف میں بھی یہ طولی حاصل تھا۔ لیکن تبلیغی اور تدریسی مصروفیات نے اس فن میں کمالات کے اظہار کا موقع بہت کم فراہم کیا ہے ، بایں ہمہ چند ناور الوجود اور محققانہ تصانیف باقیات الصالحات کے طور پریاد گارچھوڑی ہیں۔

بلغة الحير ان : رئيس المفسر بن مولا ناحسين على كقسيرى نكات وافا دات كا بيش بها مجموعه ب، جو
اثنائ درس حفرت شيخ القرآن نے قالمبند كئے تھے اور مولا نا سيد نذر حسين شاہ بھى اس كام ميں
معاون تھے ۔ اور تفسير كے ديباچه ميں بي تصريح موجود ہے كہ ' بي تقرير بن جو آ گے آتى ہيں حضرت
صاحب نے غلام خان ہے قلمبند كروائى ہيں اور بذات خودان پر نظر فر مائى ہے ' اس ہے معلوم ہوا كه
تفسير كے ترتيب وجمع ميں حضرت خود شريك اور ذمه دار تھے۔ بيختقر مگر جامع مانع تفسير ذخيرة تفاسير
ميں منفر وحيثيت كى حامل ہے

مدرسه عاليه كلكته وركن شوري دارالعلوم ويوبند)

(نضلائے جامعی

ولا دت: مولانا كي ولا دت دىمبر١٩١٢ء مين بهارشريف ضلع نالنده مين بوئي\_

لعلیم : ابتدائی تعلیم اپنے والدمولا ناحکیم امیر حسن صاحب اور عربی کی ابتدائی کتابیں اپنے خسر مولا نا اصغر حسن صاحب سے پڑھنے کے بعد مدرسہ قومیہ اور مدرسہ عزیز میہ بہار شریف میں تعلیم حاصل کی پھر مدرسہ اسلامیہ شمس الحدی پٹنہ میں واخلہ لیا تعلیم کی تحمیل کے لئے وار العلوم ویو بند اور ڈ ابھیل کا سفر کیا، ۲۳۰ اعلامیہ شمس الحدی پٹنہ میں واحد اسلامیہ ڈ ابھیل سے فراغت حاصل کی۔

اسا تذه: مولانا كاسا تذه مين امام العصر علامه انورشاه كشميري مفسر قرآن علامه شبيرا حمد عثاني اور مولانامفتي عثيق الرحن صاحب عثاني خاص طورية قابل ذكرين \_

خدمات: تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے وطن بہار شریف میں مدرسہ قومیہ میں صدر مدرس کی حیثیت سے بحال ہوئے اور عرصہ تک درس و قدریس میں مصروف رہے۔

۳<u>۳۲</u> علی مدرسهاسلامیہ کے نام سے نوادہ میں ایک ادارہ کی بنیاد ڈالی جوآج بھی قائم ہے۔ ۱۹۳۹ء میں مدرسہ عالیہ کلکتہ میں استاذ حدیث وتفسیر مقرر ہوئے۔

ادارہ قائم کیاجومولانا کا اہم علمی، دینی تبلیغی اور اصلاحی کا رنامہ ہے مذکورہ ادارہ کے نام ہے ایک آزاد ادارہ قائم کیاجومولانا کا اہم علمی، دینی تبلیغی اور اصلاحی کا رنامہ ہے مذکورہ ادارہ کے ذریر اہتمام بہت سی مفید کتابیں شائع ہوئیں ، جن کا مقصد اسلام کی نشر واشاعت اور معترضین اسلام کے شکوک واعتر اضات کا جواب دینا ہے۔

مولا نا کو لکھنے پڑھنے اور تصنیف کا شوق اوائل عمر ہی سے تھا چنانچے سب سے پہلے انہوں نے مولا نا کو لکھنے پڑھنے اور تصنیف کا شوق اوائل عمر ہی سے تھا چنان کے کہا جلد معرفتہ السنن والآثار'' کی پہلی جلد تعلیق تھیجے کے بعد شائع کی۔

دوسرا اہم کام ابن حزم الاندلی (متونی ۲۵۸ هـ) کی "اساء الرجال والرواة" کا پہلا الدیشن ہے جے ادارہ ترجمہ وتالیف نے ۱۹۸۳ء میں شائع کیا اس کتاب پرمولانا نے مفید حواثی تحریر

مجموعی تعدادعمو مادوسوے زائد ہوتی ہے۔

شعبهٔ حدیث : اس شعبه میں پانچ کہند مثق اسا تذہ جواحادیث کی جرح وتعدیل میں کما حقہ عبور رکھتے ہیں اپنے علمی فیوض ہے مستفیض کررہے ہیں۔لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام فیض یا بہوکرد نیا کے مختلف مما لک میں دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔

شعبہ حفظ قرآن و تجوید: شعبه افتاء، شعبه نشر واشاعت، شعبه کانوی تعلیم کے علاوہ ازیں اپنے آبائی علاقہ کو ملمی فیوضات ہے مستفیض کرنے کی غرض ہے ' دریہ' میں ۱۹۵۲ء دار العلوم حسنیہ کی بنیا در کھی اور پھر ۱۹۲۸ء میں اٹک شہر میں ایک عظیم الثان مدرسہ ' جامعہ اشاعت الاسلام' ، قائم کیا اور ساتھ ہی ایک وسیع اور عالی شان معجد بھی تعمیر کی ۔ و ہیں آج شیخ کی آخری آرام گاہ بھی مرجع خلائق بی ہوئی ہے۔

سمانح ارتحال: اپریل ۱۹۸۰ء مین عمره کی سعادت سے سرفراز ہونے حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ بیت اللہ شریف کی زیارت سے شرف بار ہونے کے بعد محن انسانیت علیات کے دربار گوہر بار میں آخری سلام پیش کرنے کے لئے مدینہ منورہ حاضری دی۔ پھر تبلیغ حق کے مقدس فریضہ کی ادا یکی کی سلسلہ میں متحدہ عرب امارات پنچے، جہاں کئی بڑے بڑے اور عظیم الشان جلسوں سے خطاب کیا۔ آخری جلسہ جس سے خطاب کرنے والے تھے دبئ کی سب سے بڑی مبحد میں منعقد ہوا۔ حضرت شخ اپنے جائزاروں اور خدام کے جھرمٹ میں جلسہ گاہ تشریف لائے ، تلاوت قرآن پاک ہورہی تھی کہ دل میں درد کی شکایت ہوئی ، فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا لیکن دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ اس طرح تو حید خداوندی کا علم بردار ، علم نبوت کا امین اور آفاب علم ودانش کم دبیش کے سیال تک اپنی تابانی طرح تو حید خداوندی کا علم بردار ، علم نبوت کا امین اور آفاب علم ودانش کم دبیش کے میشہ ہمیشہ کی سے مسلما نا ن عالم کے قلوب کو منور کرنے کے بعد ۱۳۹۹ ھے ۱۳۹۷ مرکنی ۱۹۸۰ء کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غروب ہوگیا۔ (ماخوذ از بیس مردان حق ۱۸ مراک ۱۳۵۰ مرکنی ۱۳۹۹ مرکنی ۱۹۸۰ء کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غروب ہوگیا۔ (ماخوذ از بیس مردان حق ۱۸ مراک ۱۳۵۹ مرکنی ۱۳۹۹ مرکنی ۱۹۸۹ء کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غروب ہوگیا۔ (ماخوذ از بیس مردان حق ۱۳۵۲ مرکنی ۱۳۹۹ مرکنی ۱۹۸۹ء کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خروب ہوگیا۔ (ماخوذ از بیس مردان حق ۱۳۸۲ مرکنی ۱۹۸۹ء کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خروب ہوگیا۔ (ماخوذ از بیس مردان حق ۱۳۸۲ مرکنی ۱۹۸۹ء کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کا دورہ ہوگیا۔ (ماخوذ از بیس مردان حق ۱۳۸۶ مرکنی ۱۹۸۹ء کو محمد کی سے مسلمانا نا ن عالم کے قلوب کو مورد کو مدان کے دورہ میں مدان حق ۱۳۸۶ مرکنی دورہ ہوگیا۔

# حضرت مولا ناابوسلمة فيع صاحب بهاريّ

نام : ابوسلمه شفیع احمد (بهاری) رحمة الله علیه (سابق امام عیدین کلکته میدان واستاذ حدیث وتفسیر

چونکدادارۂ ترجمہ تالیف کے قیام کے اغراض ومقاصد میں سیرۃ کے موضوع پرنایاب مطبوعہ اور غيرمطبوع كتب كوشائع كرنا بهي تقا، چنانچياس سلسلے مين آپ نے ابن قتيبه كي مشهور تصنيف" كتاب المعارف" كا وه حصه جس كاتعلق سيرت سے ہے اپنے چھوٹے صاحبز ادے مولوي طلحہ بن ابوسلمہ ندوی سے اردوتر جمہ کرایا اور اسے بڑے اہتمام سے چھپوایا۔

مولا نا مناظر حسن گیلانی کی ''النبی الخاتم'' جسے علامہ سید سلیمان ندوی صاحب مبت پیند فرماتے تھے وصب نایا بھی ادارہ نے اے بڑے اہتمام سے ثالع کیا۔

ڈ اکٹر ظفیر احمد کی مشہور کتاب "اتباع رسول" دوحصوں میں ہادارہ نے شائع کیا۔ مولانا سیرسلیمان ندوی کے مضامین کا مجموعہ سیدصاحب کے دیباچہ کے ساتھ شائع کیا، آپ تحریمیں بدطولی رکھتے تھتے حرینہایت تھرے ذوق کی حامل تھی۔ آپ کی تصنیفات: (۱) کیمال سول کوژ اوراس کا اسلامی حکام پراژ (۲)ختم رسالت اور قادیانی فتنه (۳) اکبرکاالبی دین (۴) ججة الوادع (۵) تعلیمات قرآن

آ پِ ایک خوش بیان اورکہنم شق مقرر بھی تھے قدرت نے آپ کو بلند آ واز بھی عطا کی تھی ای بنار کلکته میدان میں (جہال نمازعیدین کی جماعت کلکته کی سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے)خطیب اور عالم کی ضرورت پیش آئی تو نظرا نتخاب مولا نا بی پریژی ۔ چند سال پہلے اس کی امامت امام الہند مولانا ابوالکلام آزادفرمایا کرتے تھے جب مولانا آزاداس سے دستبردار ہوئے تو ان کی جگہ پرمولانا ابوسلمه مقرر ہوئے اور تا حیات بی خدمت انجام دیتے رہے اس موقع پر آپ کے خطبات کلکتہ کے روز ناموں میں رسالوں کی شکل میں چھیتے تھے اور دل چسپی سے پڑھے جاتے تھے ای امامت کی بناپر مولا نابعد میں بورے ملک میں ''امام عیدین' کے لقب ہے مشہور ہوئے۔اس کے ساتھ کلکتہ کی مختلف مساجدوں میں درس قرآن دیا کرتے تھے ان میں ٹیمپوسلطان کی شاہی معجد، چتر نجن ابو نیو کی مسجد، راجہ بازار کی مسجداور سبزی منڈی کی مسجد میں درس قرآن کی بڑی اہمیت وافا دیت تھی۔

ایک موقع پر کلکته بائی کورٹ میں قرآن مجید کے خلاف ایک اسلام دشمن نے مقدمہ دائر کیا تو مولانا کی تحریک پر عالموں ، دانشور دل اور مسلم وکیلول نے دفاع قرآن کمیٹی قائم کی ، جس نے بروقت مِلمانوں کی رہنمائی کی ہمولانا مرحوم نے دفاع قرآن کمیٹی کو بیس ہزار رویئے کی کتابیں عنایت فرمائیں جن کوفروخت کرنے کے بعد ہیں ہزار کی رقم دفاع قرآن کمیٹی میں جمع ہوگئی مولا ناقرآن کے نام پرعام چندہ کرنے کو تخت ناپیند کرتے تھے۔

آپ نے مختلف اوقات میں جار وفعہ حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا سفر حج میں حرمین شریفین کے کتب خانوں ہے علم حدیث کے متعلق مخطوطات اور نوا درات سے اخذوا قتباس فرماتے اور ہر دفعہ والیسی پرقیمتی کتابوں کا ذخیرہ ساتھ لے آتے ۔آپ کے شخص کتب خانہ میں مکہ مکر مہ کے فضائل پمشتمل متند کتابوں کی ایک معتدبہ تعداد تھی جس کا آپ فخر سے تذکرہ فبرماتے تھے۔ و فات: ۲۲ ردیمبر ۱۹۸۵ء (۲۰۰۷ھ) کی دوپیر کوچار۔ پانچ ماہ کی طویل اور صبر آز ماعلالت کے بعد ٣٧ سال كي عمر مين اين ما لك حقيق ب جالم انا لله وانا اليه و اجعون ماً خوذ از (۵ویں تعزیق جلسہ کے موقع پرمجلہ حضرت مولانا ابوسلم شفیع احد کی خدمات وکارنامے شائع كرده اداره ترجمه وتاليف

### حضرت مولا نامح خليل انگويّ

حضرت مولانامحد بوسف بنوري تحريفر ماتے مين:

ماہ شعبان ا<u>اس سے آخری عشرہ میں ۱۱ اکتوبر اے اء</u> کومولا ناخلیل صاحب انگوی کا انتقال ہوا جامعہ اسلامیہ ڈائھیل سے حضرت الاستاذ امام العصرمولا نامجمہ انورشاہ کی وفات کے بعد سند فراغت حاصل كي تقى (1) اور حضرت الاستاذ مولا ناشبيرا حمد عثما في سے شرف تلمذ حاصل تھا۔

(۱) سیج میسے کہ مولانا محملیل نے شاہ صاحب سے بخاری پڑھ کر فراغت حاصل کی ، شاہ صاحب کی وفات المال المال المال المحمليل صاحب في المال ما معد عفر اغت ماسل كي (جاري) کررہ جسے مولانا محمد انورشاہ تشمیری مولاناشبیر احمد عثمانی مولانا حافظ عبدالرحمٰن امروہ وی جسے فضلاء روزگارے مولانا نے تعلیم حاصل کر کے سند فراغت پائی اور اپنے والد ماجد کے فش قدم پرچل محمد درس وقد رئیس کا مشغلہ اختیار کیا۔ کوٹو اری ضلع بلیا کے ایک مدرسہ میں کئی سال تک مدرس رہے۔ اور یہاں کے مسلمانوں کی علمی ودینی خدمت کی۔ اردوشاعری کا نہایت تھراذوق رکھتے تھے نظمیس خوب کہتے تھے۔ بڑے صالح اور نیک عالم تھے۔ ان کی صورت سے نیکی اور شرافت ظاہر ہوتی تھی۔ اخلاق ومروت میں بہت آگے تھے۔ افسوس کہ اپنے والد کی حیات ہی میں جوائی کے ایام میں اخلاق ومروت میں بہت آگے تھے۔ افسوس کہ اپنے والد کی حیات ہی میں جوائی کے ایام میں اور وضہ کے قبرستان میں دفن کئے تاریخ وفات ہیں ہے۔ اور وضہ کے قبرستان میں دفن کئے گئے۔ تاریخ وفات ہیں ہے۔

پاک طینت، نیک سیرت مولوی عبدالی ::: کر در صلت آه و رعهد شباب بهرتاریخ و فاتش ایشنان ده عدد کم کرده گون غفران آب ( تذکرهٔ علمات مبارکپور )

# محمد بوسف ا کھوڑ وی کامل بوریؒ

جناب اختررائی تحریفرماتے ہیں:

مولا نامحہ یوسف بن گوہردین ضلع اٹک کے قصبہ اکھوڑی میں انداز آ ۱۹۰۲ء/۲۰ واسارہ میں بیدا ہوئے جن کے خاندان میں علم وفن کی روایت کئی پشتوں سے چلی آتی تھی مولا نا گوہردین، عربی، صرف، نحوکے ماہرین میں شار ہوتے تھے اور دور دراز سے طلبہ طلب علم کے لئے ان کے پاس آتے تھے مولا نا محمد یوسف نے دیو بنداور ڈ ابھیل کے مدارس میں تعلیم حاصل کی ۔علامہ محمد انور شاہ کشمیری اور مولا نا شہیراحم عثانی کے معروف تلا فدہ میں سے تھے۔

فقہ وحدیث میں بدطولی حاصل تھا اور عربی زبان اور ادب پر ماہرانہ قدرت رکھتے تھے خاموثی ہے ملکی تصنیفی کام کرتے ہوئے آبائی گاؤں میں مارچ ۱۹۲۳ء/اور ۱۳۸۳ھ میں فوت ہوئے۔ خاموثی سے ملکی تصنیف کے مرحوم سادگی پیند متحمل مزاج خوش اخلاق انسان تھے ان کی حسب ذیل تصنیفات معلوم

ہوسکی ہیں۔ تصانیف: خانقاه موی زئی شریف ضلع ڈیرہ اساعیل خال سے روحانی بیعت کا تعلق قائم تھا مظہر العلوم کھڈہ کرا چی ، وزیر آباد (پنجاب) سجاول (سندھ) جامعہ قادریہ رجیم یار خال (بہاول پور) جامعہ محمدیہ (جھنگ) کی مختلف علم درسگا ہوں میں تمیں سال سے زیادہ عرصہ تک مختلف علوم دینیہ کی خدمت تدریس انجام دی فرق باطلہ کی تر دید خصوصا مرزائیت وقادیا نیت کی تر دید میں شمشیر بے نیام سے مغتلف امراض میں آخری عمر میں گرفتار ہوگئے نِشتر ہسپتال ملتان میں زیرعلاج سے بہیں انتقال ہوا مرحوم ایک سنجیدہ بااخلاق خاموش و باوقار عالم ،خوبصورت ،خاموش سیرت انسان سے ۔اللہ تعالی بال بال مغفرت اور رحمت و رضوان سے سرفراز فرمائے آمین

خريفان باده بإخور دندورفتند تفی خخ نها کردندورفتند کل من عليها فان و يبقى و حه ربك ذو الحلال و الا كرام شوال المكرم م ١٩٣١ ه مبر ١٩٤١ء (بصابر وعبر حصد دوم ص ٢٣٣٧)

# من معزت مولا ناعبدالحي غفران صاحبً

جامعہ ڈ ابھیل کے سابق استاذ قاضی اطہر مبار کپوری تحریفر ماتے ہیں:

فضلائے جامعی

مولا ناعبدالحی بن مولا نامحمہ ہارون بن حافظ عبداللطیف بن میا نجی فتح محمہ اسسا ہیں پیدا ہوئے ۔ تاریخی نا م غفران ہے ۔ بعد میں اس کوشاعری کا تخلص قرار دیا ۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرکے قصبہ کے بعض مدرسوں میں پڑھا۔اس کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈابھیل (سورت) گئے۔اس نمانہ میں میں مدرسوار باب علم فضل کامرکز تھا۔اور ہندو بیرون ہند کے طلبہ یہاں سے اکتباب فیض نمانہ میں سے مدرسہ ارباب علم وصل کامرکز تھا۔اور ہندو بیرون ہندکے طلبہ یہاں سے اکتباب فیض

اس سال شاہ صاحب نے بخاری پڑھائی، روئداد جامعہ میں ۱<u>۳۵۱</u>ھ میں فراغت حاصل کرنے والے طلباء کے اساء میں مولا ناخلیل کا تعارف اس طرح لکھاہے' 'محمد خلیل ولد مقبول البی ساکن انگہ ضلع شاہیور''

( ITI )

بارگاہ میں حافظ وعالم ہونے کی درخواست پیش کی اور بالکل ابتدائی زندگی سے دینی تربیت فرمائی سات سال کی عمر میں حفظ شروع کروایا اور پورے اہتمام سے تگرانی فرمائی دی سال یا نچے ماہ کی عمر میں الحمد لقد حفظ بورا ہو گیا تو خوداس کے دور کا کام اپنے ذمہ لیا اور ایسا انہاک ہوا کہ پندرہ پندرہ پارے بوميان سررمضان المبارك سے يہلے خوب پخته كراديا حضرت مولانا سيدمحمظهور الاسلام صاحب ابنى مدرسه اسلام يعتي ووظيفه حضرت مولانا شاه فضل الرحمٰن في تراوى ميس اورا كلام ياك سنااورخوش ہوکر عالم ہونے کی دعا دی والد مرحوم اور سب حاضرین نے آمین کہی پھرخود ہی فارسی شروع کرائی کچھدن پڑھانے کے بعدفر مایا اہتم عربی شروع کروتم سے پچھاور کام لینا ہے اورخود ہی عربی شروع کرائی اور یا بندی کے ساتھ اسباق پڑھاتے رہے اور انتہائی شفقت سے پڑھاتے رہے فروری ۱۹۲۱ء میں بیار ہوئے مگرمیر اسبق برابر ہوتار ہاحتی کہ بیاری برهی اور ۲ مارچ ۱۹۲۱ ھ تک سبق مواتفا كهمرض بهت بره ه كيا اورسامار چ كواييز مامول زاد بهائي مولوي عليم سيدعبد الحميد صاحب ولموي ے فرمایا کہ آج اسکاسبق تم پڑھادوناغہ نہ بوقعیل تھم میں انہوں نے اس دن پڑھادیا ہم مارچ 19۲۱ء یوم جعد کی صبح کوانہوں نے واعی اجل کولبیک کہار حمد اللہ تعالی رحمة واسعة اور میراسبق بند ہوگیا پھر چند دنوں بعد مدرسه اسلامی فتحور میں داخلہ ہو گیا قدوری تک تعلیم پینچی تھی کہ والدصاحب مرحوم نے استاذ محترم ماسر حاجی ریاض الدین صاحب کے ذریعہ سے جواس وقت گورنمنٹ ہائی اسکول علیکڈھ میں ملازم تن مجھے مدرسد عربیہ حافظیہ سعد بدریاست دادون ضلع علیکڈھ میں داخل کردیا بدمدرسه ضلع عليكة هكي ايك رياست دادون كرئيس نواب محمد ابوبكر خانصاحب مرحوم نے صرف اپني ذاتي آمدني ے قائم کیا تھا اور اس کے مصارف کے لئے اپنی جائیداد کا ایک حصہ وقف کر دیا تھا۔ مولانا وجبيدالدين خانصاحب: وہاں ميري خوش متى سے ايك بہت ہى شفق استاذ ومربي حضرت مولانا مولوی حافظ وجیدالدین احمد خانصاحب مدخلد بعهده صدر مدری فائز ننه (بعد میں وہ مدرسہ عالیہ رام پور کے برسیل ہو گئے اور اب وہاں سے پنش یا کراپنا دینی مدرسہ رام پور ہی میں چلا رہے ہیں اللہ تعالی اس سابیکودائم وقائم رکھے آمین ) انھوں نے میرے ساتھ خاص عنایت وسر پرستی کا

معامله فرمايا مولانا مدوح مدرسه عاليه رام بورك متاز فاضل اورحديث مين حضرت العلامه سيدمحمد انور

(١) حاشيه نصب الرايه لاحاديث الهدايه (عربي )نصب الرايه علامه جمال الدين ابو محمد عبند الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (م ٧٦٢ه) كي جارون جلدون من صحيم اليف مولانامحر یوسف کا پیجاشیط معر (۱۹۸۳ء) کے ساتھ شائع ہوا ہے نیز علائے احادیث پران کی ایک طویل نظم اس كتاب ميں شامل ہے۔

(٢) الوسائل المالية لدولة الاسلامية (اسلامي حكومت كمالى ورائع)

(٣)كتاب الوراثت

(٣)تذكرة التابعين (غير مطبوعه)

(۵) عربی زبان کی ایک ناممل لغت

مولانامحر بوسف صاحب عربی زبان کے بلندیا پیشاعر تھا بے استاذگرامی مولانا محدانورشاہ تشميري كى وفات برطويل مرثيد لكها نفحة العنبر مين صفحة نمبرا ٢٥ مين ملاحظة يجيي (تذكره علمات ينجاب

حفرت مولا ناعبدالوحيد صديقي فتحوري

مولا ٹا عبدالوحیدفتچوری جامعہ کے فاضل ،علامہ شبیر احمد عثانی کے خصوصی تلامذہ میں ہے ہیں،آپ نے دورہ کے سال علامہ عثانی کے درس بخاری کی تقریر صبط کی تھی جس کی پہلی جلد مولا نامجمہ سعید بزرگ (مہتم جامعہ ڈانجلیل )نے اپنے دور اہتمام میں آج سے ستائیس سال پہلے جامعہ اسلامیہ ڈائھیل کی طرف سے "درس بخاری" کے نام سے شائع کی تھی، کتاب کے شروع میں مقدمہ اور درس بخاری کا تعارف مولانا عبدالوحید صاحب یک کام سے ہے جس میں مولانا نے خود این خدمات اور درس بخاری کی سرگذشت تحریفر مائی ہے لہذا ان کی خدمات انہیں کے الفاظ میں تقل کی

تعليم: راقم الحروف محمد عبد الوحيد صديقي ابن محمد عبد العزيز صديقي محرم ٢٣٠١ه (مطابق فروري ١٩٠٨ء) بمقام فتحور - يو پي - پيدا موا والدصاحب مرحوم ومخفور نے پيدائش ہي كے دن الله تعالى كى (فضلائے جامعی)

حاضری کی ترغیب بی نہیں بلکہ حکم دیاور نہ رام پور بی مکتبہ فکر کا عام ذہن یہ تھا کہ مسائل تو سب فقہ میں آجاتے ہیں حدیث تو بس تبرک کے طور پر پڑھ لینی چاہیے یہی جھے ہے بھی کہا گیا مگر اللہ تعالی دارین میں جزائے خیر عطافر مائے حضرت مولانا وجیدالدین صاحب کوجنہوں نے ان بزرگوں کے قدموں تک پہنچا دیا۔

علامہ عثمانی کی خواب میں زیارت: درخواست کی منظوری ابھی تک نہیں آئی تھی کہ ایک شب
میں نے خواب میں حضرت مولا ناشبیرا جمعثانی صاحب کودیکھا اس سے پہلے بھی حضرت کی زیارت
نہیں کی تھی خواب ہی میں عرض کیا کہ میں ڈائھیل آگر حدیث یا ک بڑھنا چاہتا ہوں آپ اجازت
دے دیں ، ہنس کر فرمایا اجازت ہے آجا و انشاء اللہ ضرور بڑھا و تگا۔ شبح کو مدرسہ بہنچ کر اپنے بعض
ساتھیوں سے خواب بیان کیا تو ایک ساتھی مولوی عزیز الرحمٰن صاحب پیثاوری نے کہا حلیہ بنا و کیا تھا
میں نے بتایا قد دراز۔ ڈاڑھی مجری ہوئی بدن سٹہ ول۔ سفید محمامہ باند سے ہوئے نگا ہیں جھی ہوئیں۔
کہنے لگے میں نے حضرت مولا ناکودیکھا ہے بالکل یہی حلیہ ہے تم نے صحیح دیکھا جا و مبارک ہو میں
بہت خوش ہوااور آسے قال نیک سمجھا چند دنوں بعد منظوری بھی آگئی۔

جامعہ ڈاجیل میں آمد : بعدرمضان میں نے شوال اصلاھ کے ابتدائی عشرہ میں اپنے ایک آٹھ سالہ رفیق درس مولوی سیدمسعود علی صاحب علیکہ ہی کے ساتھ ڈاجیل بہنچ گیا اس وقت اساتذہ میں سے حضرت مولا نابدرعالم صاحب اور مفتی عتیق الرحمٰن صاحب بہنچ چکے تھے جلد ہی واخلہ کے امتحان کا اعلان ہوا اور دورہ کے طلبہ کا امتحان حضرت مولا نابدرعالم صاحب کے سپر دہوا میں نے نازہ پڑھی ہوئی دری کتب ، قاضی مبارک ،صدرا ، جماسہ اور طحاوی شریف میں امتحان دیا اور ضابطہ کے مطابق واضلہ کے امتحان کی تقسیم کا اعلان اس طرح داخلہ کے امتحان کے بعد الجمد للد دور ہ صدیت میں واضلہ منظور ہوگیا اسباق کی تقسیم کا اعلان اس طرح کیا گیا کہ بخاری شریف حضرت علامہ شمیری کے پاس اور ترین کی شریف حضرت مولا ناشیر احمد عثاثی مولا ناسراج احمد صاحب رشیدی کے پاس سے پہلے حضرت مولا ناسراج احمد صاحب رشیدی کے پاس سے پہلے حضرت مولا ناسراج احمد صاحب رشیدی کے پاس سے پہلے حضرت مولا ناسراج احمد صاحب رشیدی کے پاس سے پہلے حضرت مولا ناسراج احمد صاحب رشیدی کے پاس اور ابودا و داور مسلم شریف حضرت مولا ناسراج احمد صاحب رشیدی کے پاس اور ابودا و داور مسلم شریف حضرت مولا ناسراج احمد صاحب رشیدی کے پاس اور ابودا و داور مسلم شریف حضرت مولا ناسراج احمد صاحب رشیدی کے پاس اسراج احمد صاحب رشیدی کے پاس اسراج احمد صاحب رشیدی کے پاس اور ابودا و دور و دور و کی پہلے ہی دن فر مایا جبکہ ابودا و دور گونٹر یف شروع

شاہ کشمیری وحفرت مولا ناشبیراحمد صاحب عثمانی کے شاگر درشید تھے انہوں نے مجھے انہائی شفقت سے پڑھایا اور سی معنی میں میری علمی تربیت فرمائی مطالعہ کرنے کا ذوق پیدافر مایا اور مطالعہ کرنے کے آ داب تلقین فرمائے جس ہے ساری عمر مجھے فائدہ پہنچتار ہااوراب تک پہو کچے رہاہے۔ 191 ء تک میں اس مدرسه میں رہااور جلالین ، ہدایہ، مدارک ،میر زاہدرسالہ ،حمداللہ وغیرہ تک کتابیں پر طیس ۱۹۳۰ء مين وبال سے رام يورر ياست مين آكر " مدرسه عاليه "مين داخله ليا درجه سوم مين داخله جواجس مين ہدایہ ثالث ،حمد اللہ ،شرح ہدایۃ الحکمۃ وغیرہ کتابیں تھیں سالانہ امتحان میں اللہ تعالی نے ہمیشہ کی طرح درجه میں اول کامیاب کیا جس کی بنا پر انعامی وظیفہ کا مستحق ہوا اگلے سال درجه دوم میں بیضاوی شریف، ہدا بیرالع ، قاضی مبارک ،صدراوغیرہ پڑھیں امسال بھی اللہ تعالی کے فضل وکرم سے امتحان سالانہ میں اول کامیاب ہوااور انعامی وظیفہ حاصل کیا اس کے بعد درجہ اول میں (جویہاں کا آخری اورانتها كي درجه تقا) تتمس بازغه،مير زامد،امور عامه،مقامات بديع ،طحاوي شريف وغيره پڙهيس بيدرجه امام الحكمة حضرت مولا نافضل حق صاحب رامپوري كے پاس تھا جواس وقت مدرسه عاليه رامپور كے یر پیل (صدرالمدرسین) تھے اور مولا ناعبدالحق صاحب خیرا آبادی کے ارشد تلامذہ میں تھے اور قن حکمة کے امام تھے میر زاہد ،امور عامہ پران کا ایک علمی حاشیہ ہے جوطبع ہو چکا ہے بیسال چونکہ سند فراغت ملنے کا تھا اس کئے بچھلے سالوں سے بھی زیادہ محنت کی اور اللہ تعالی کے فضل وکرم سے مدرسہ عالیہ رام بورکی تاریخ میں پہلی بار بو۔ بی کے ایک طالب علم کواول ڈوین ن اور اول نمبر کی کامیابی حاصل ہوئی فالحمد لله على ذلك \_

دوران سال ہی میں اپنے استاذی خی الجامعہ کے توسط اور سفارش کے ساتھ حضرت العلامه سید محمد انور شاہ تشمیری شخ الجامعہ اسلامیہ ڈا بھیل ضلع سورت کی خدمت میں درخواست ارسال کی کہ اگلے سال جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل میں حدیث پاک پڑھنے کے لئے داخلہ منظور فر مالیا جائے حضرت شاہ صاحب اور حضرت العلامہ مولا ناشیر احمد صاحب عثمانی سے حدیث شریف پڑھنے کی ترغیب بھی شاہ صاحب اور حضرت مولا نا حافظ وجیہ الدین احمد خانصا حب رامیوری نے دی تھی اس غریب طالب علم استاذ محترم حضرت مولا نا کا بیخاص احسان تھا کہ حدیث پاک کی تعلیم کے لئے ان بررگوں کے پاس پر حضرت مولا نا کا بیخاص احسان تھا کہ حدیث پاک کی تعلیم کے لئے ان بررگوں کے پاس

تم کوتو افسوس ہونا ہی جا ہے کہتم شاہ صاحب کے فیوض کی تمنا میں طویل سفر کر کے یہاں آئے تھے کیکن تمہاری تسلی کا سامان تو پھر بھی فراہم ہو ہی جائیگاروتے ہم ہیں کہ ہمارے سروں پران کا سایدندر ہامشکل ہے مشکل مقام جوہفتوں کی کتب بنی اور تلاش ہے حل نہ ہوسکتا تھا شاہ صاحب کے یاس پہنچتے ہی منٹوں میں ایساحل ہوجا تا تھا کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں پھر شاہ صاحب کی وسعت علمی اور قوت حافظ کے متعددوا قعات بیان فرمائے ان میں سے ایک ناظرین کرام بھی ملاحظ فرمالیں۔ حضرت شاه صاحب کی وسعت علمی کاایک واقعه: فرمایا یاره ۲۳ سورهٔ ''ص' میں سیرنا واؤدعليه السلام كے ايك امتحان كاذكر ہے كہ احيا تك جيت سے كودكر دوآ دمى ائكى خلوت گاہ ميں جہال وہ مصروف عبادت تھے ہو نیچے اور کہا کہ ہم دوفریق میں جھکڑا ہے آب اسے طے کردیں اور ابھی طے کریں حضرت داؤوان کے اس طرح خلل انداز ہونے سے مکدراور پریشان ہوئے اوران کی خلوت مع الله اورعباوت میں خلل پڑ گیا اور فیصلہ کرنے لگے سے مجمل واقعہ ہے اسرائیلیات میں بہت بھونڈ بے طور پر حضرت واؤڈ پر رکیک اخلاقی الزامات لگائے گئے ہیں اہل حق مفسرین نے متفقہ طور پر حضرت داؤڈ کی براءت کا اعلان کیا ہے اور صاف صاف کہا ہے کہ حضرت داؤڈ نبی تھے اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں ان سے مغیرہ کا صدور بھی تہیں ہوتانہ کہ کبیرہ کا اس لئے بیاہل کتاب کا بہتان ہے بیتواہل حق کی شفق علیہ بات تھی جس سے ایک معصوم نبی کی فحش سے براءت ہوگئ مگریہ بات باقی رہ جاتی ہے كه في الحقيقت وه وا فعد كما تها جس كوقر آن في "فتناه "كے لفظ سے تعبير كيا ہے۔

حضرت علامه عثمانی نے فرمایا: که میں نے ''فوائد القرآن'' لکھنے کے سلسلے میں اس واقعہ کی تحقیق میں تمام کتب متداولہ چھان ڈالیس جہاں جہاں سے اس کی تفصیل ملنے کا امکان تھا سب کچھ د مکیرلیا مرمشکل عل نہ ہوئی ہفتہ بھر کی چھان بین کے بعد مجبوراً شاہ صاحب کے پاس اس وقت حاضر ہوا جب کہ وہ قبلولہ فرمانے کو لیٹ گئے تھے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھے اور فر مایا اس وقت کیسے تکلیف کی میں نے ساراماجرا کہدسنایا اور بیجھی کہددیا کہتمام متداول کتابیں چھان چکا ہول کہیں کوئی تشفی بخش بات

(Ira) کرائی که کتاب مجھ سے حل کرلواور تقریر حضرت شاہ صاحب اور مولوی شبیر احمد صاحب کی سننا ۔ حقیقت میرے کہ کتاب کا حق ادا فرماتے اور اس خوبی ہے مسلک حنفی کے ساتھ احادیث کی تطبیق فرماتے کہ ذرابھی اشکال باقی نہ رہتا تقریر طویل نہ ہوتی گرمسّلہ پوری طرح مقح ہوجا تا چند ہی دن گذرے تھے کہ حضرت مولا ناشبیراحمد صاحبؓ ویو بندے تشریف لے آئے اور ساتھ ہی پی خبر لائے کہ حضرت شاہ صاحب کی طبیعت ناساز ہے ابھی نہ آسکیں گے آئے کے بعد ہی ترمذی کا سبق شروع ہوا پہلے دن ہی کے سبق کا قلب پر بیاثر پڑا کہ اللہ تعالی نے بڑا ہی فضل فر مایا کہ اس مبارک درسگاہ تک اوران بلندیا بیاسا تذہ تک پہنونجا دیااس پرجس قدر بھی اس کاشکرادا کیا جائے کم ہے اس وقت میرا حافظه بهت احچها تھا پوری تقریر محفوظ ہوگئی کیکن معاً پیر خیال آیا کہ اس حافظہ کا اعتبار نہیں کچھ دنوں بعدیہ تقریریں اور بیخاص علمی مباحث ذہن میں نہ رمینگے اور پھران ہے استفادہ ممکن نہ رہے گااس لئے بیہ تقریریں ای تفصیل کے ساتھ لکھ لینی جا ہے ای دن سے درسگاہ میں درس کے ساتھ ہی لکھنا شروع كرديا اور الله بي كافضل شامل حال رم كهاس في لكهنا آسان كرديا كوشش يه كي كه تقرير حتى الوسع حفرت ہی کے الفاظ میں ضبط کی جائے حضرت اپنے وقت کے مسلم صاحب لیان وصاحب بیان تھے تقریر کا طرز بہت ہی پروقاراور دلنشین تھا مشکل حقائق ومضامین کو ہل الفہم کر کے بیان کردینا آپ کا خاص کمال تھارک رک کرتقر رفر ماتے مگرروانی میں فرق نہ آتا لکھنے والا اگر متوسط رفتار ہے لکھتار ہے تو پوری تقریر لکھ سکتا تھا میں نے یہی کوشش کی اور الحمد للہ اس کے کرم سے بوری تقریر لکھی جاتی رہی۔ العبد يدبر والله يقدر: ادهرياساق ترندى شريف ابوداؤوشريف ملمشريف جارى تق ادھر عام طلبہ کوشاہ صاحب کا بے چینی ہے انتظار تھا کیکن اطلاعات مایوں کن آنے لگیں تو ول ٹوٹنے لگے دور ہُ حدیث کی اس جماعت میں متعدد طلبہ وہ تھے جوبعض مدارس کے اچھے اسماتذہ تھے اور صرف شاه صاحب سے استفادہ کی خاطرآئے تھے مگر العبد يدبر والله يقدر ماه صفر ميں ان كوصال كى اطلاع نے سب کوغمز دہ ۔افسر دہ ویژمردہ کردیا اور اس فیض وشرف سے ہم سب محروم ہوگئے مدرسہ میں ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی ہوئی اور جلسہ تعزیت ہوااس میں حضرت مولا ناشبیر احمد عثمانی

نہیں ہلی آپ کے ذبین میں کوئی چیز ہوتو بیان فرمائیں ۔ فرمانے لگے ایک چیز ذبین میں ہے آپ کو دکھا تا ہوں شاید آپ کا کام نکل سکے یہ فرما کراٹھے اور الماری ہے مشدرک حاکم نکال لائے اور بالکل غیر متعلق جگہ سے ایک روایت سامنے کردی کہ اسے پڑھیے بس اسے پڑھنا تھا کہ سب گر ہیں کھل گئیں اور پورا مسئلہ مل ہو گیا شاہ صاحب کی وسعت علمی اور قوت حافظہ پرسششدررہ گیا جومسئلہ ہفتوں کی چھان بین سے حل نہ ہوسکا تھا تاہ صاحب نے منٹوں میں اس طرح حل کردیا گویا کہ وہ اس کے لئے ایک تیاری کرکے بیٹھے تھے پھر فر مایا یہ تھے شاہ صاحب ۔ اللہ تعالی کی ہزار ہا ہزار رحمتیں شاہ صاحب پر، بھی تیاری کرکے بیٹھے تھے پھر فر مایا یہ تھے شاہ صاحب ۔ اللہ تعالی کی ہزار ہا ہزار رحمتیں شاہ صاحب پر، جو ہم کو بیٹی کرکے اللہ کے قرب میں بہنچ گئے۔

(نوٹ) واقعہ طویل ہے یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں حضرت الاستاذ علامہ عثاثی کے فوا کدالقرآن میں سور ہُ'' 'آپ پڑھ لیں۔

ورس بخاری کی تقریر : اس سانحہ کے بعد بخاری شریف کا سبق حفرت مولا ناشبیر احمد عثاثی کے سرد بوااور ترفدي شريف جواس وقت تكباب ماجاء في الترجيع في الاذان كفتم تك بويكي تھی حضرت مولا نابدر عالم صاحب میرٹھی کے پاس آگئی جس کا پیلاسبق ١٣ صفر ٢٥ هديوم جہارشنبه کو باب فی افراد الاقامة سے شروع ہوا حضرت علامہ عثانی کے ہال اصفر من میں ارشنبہ بوفت ساڑھے آٹھ بچے مبح بخاری شریف کا سبق شروع ہوا میں چونکہ تر مذی شریف کے درس میں حضرت الاستاذ علامه عثما في كي وسعت علم ونظر ہے بہت زیادہ متأثر اور طرز تقریر سے مانوس ہو چکا تھا اس لئے اہتمام کے ساتھ بخاری شریف کی تقریر لکھنی بھی شروع کردی کچھ دنوں کے بعد ایک شب جب میں حضرت کی خدمت میں کچھ پوچھنے کے لئے بعد نماز عشاء حاضر ہواتو دریافت فر مایاتم جو درس میں لکھتے ہوبیصرف نوٹ ہوتے ہیں یا پوری تقریر بخاری کی لکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا حضرت کی پوری تقریر لکھتا ہوں فرمایا اب تک جو پچھ لکھ چکے ہومجھکو دکھلا ناا گلے دن میں نے لکھے ہوئے اجزاء حضرت مولانا يحيى صاحب صديقي خادم خاص حضرت مولانا كے ذريعه حضرت تك پہنچاد يخ چند دنوں بعد وہ اجزاء واپس فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے پیکل اجزاء دیکھ لئے ہیں تم ڈھنگ

سے لکھ رہے ہواسی طرح کھتے رہواور جہاں پھھرہ جائے یا کوئی بات بچھ ہیں نہ آئے تو یہاں آگر

پوچھ لیا کرنا۔ موقعہ پاکر میں نے اپناوہ خواب بیان کر دیا جورام پور میں پچھلے سال دیکھا تھا تو ہوئی
مسرت کا اظہار فر مایا اور فر مایا کہ تعبیر تو سامنے آگئی کہتم نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں نے وعدہ کیا
ہواب اللہ نے تہمارا خواب سپچا کردکھایا اور میرا خواب کا وعدہ پورا کرار ہاہے پھر جب کوئی بات قابل
دریافت ہوتی تو میں بعد نماز عشاء حاضر ہوجاتا اور پیر دبانے لگتا پھر اپنی بات عرض کرتا حضرت
دریافت ہوتی تو میں بعد نماز عشاء حاضر ہوجاتا اور پیر دبانے لگتا پھر اپنی بات عرض کرتا حضرت
پورے انبساط کے ساتھ مسللہ کی تقریر فرماتے بھی بھی جاڑے کی راتوں کے گیارہ نے جاتے مگر تقریر
پورک فرماد سے اس طرح حضرت سے برابر فیض حاصل ہوتا رہا میری بوی خوش قسمتی تھی کہ اس تعلیمی
سلسلے میں مجھے حضرت کی خاص نظر عنایت وشفقت نصیب رہی بھی ایسانہیں ہوا کہ حضرت مولا ناکسی
سالے میں مجھے حضرت کی خاص نظرعنایت وشفقت نصیب رہی بھی ایسانہیں ہوا کہ حضرت مولا ناکسی
سوال پر مکدر ہوئے ہوں ہمیشہ مسرت و بشاشت کا اظہار فرماتے اور پوری شفقت کے ساتھ جواب
عنایت فرماتے جس سے پوراانشر آج واظمینان حاصل ہوجا تا۔

چونکہ بخاری شریف تا خیر سے شروع ہوئی تھی اس لئے اس سال حفرت نے ہوئی محنت فرمائی حتی کہ دہ فضلاء اور اسا تذہ جو حفرت شاہ صاحب ہی سے استفادہ کی غرض سے آئے ہوئے تھے اور برسول پڑھا کرآئے تھے دہ بھی بہت ہی خوش اور مطمئن رہے کچھ ہی دنوں بعد عصر کے بعد بھی سبق ہونے لگا اس محنت شاقہ کا اچھا نتیجہ یہ ہوا کہ ۲۳ رجب ۱۳۵۲ اھے کو بخاری شریف ختم ہوگئی پورے سال اللہ تعالی کا معاملہ میر سے ساتھ بڑے ہی لطف و کرم کار ہا بحد للہ ایک سبق بھی ناغہ نہیں ہوا میں نے اپنی اس کھی ہوئی تقریر میں اس کا التزام اول دن ہی سے رکھا کہ تاریخ درس مسلسل لکھتار ہا جہاں سے سبق شروع ہوتا جاشیہ برتاریخ لکھ دیتا۔

امتحان سالانہ میں بھی اللہ تعالی نے انتہائی کرم فر مایا اور جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل کی تاریخ میں پہلی بار دور ہ حدیث میں یو۔ پی کا طالب علم (جن کو وہاں ہندوستانی کہاجا تا تھا) اول نمبر پر کامیاب ہوا پیمحض اللہ کافضل و کرم تھاور نہ اس سال دور ہ حدیث میں وہاں بڑے ذبین وذی استعداد طلبہ اور

(فضلائے جامعہ (1179)

سے چوتھیا بخار میں مبتلا ہیں مسہل بھی ہوئے لیکن بخار نہیں رکا دعا کرتے رہیں۔اپنے والد ماجدگی خدمت میں میراسلام عرض کردیں انشاء اللہ چندروز میں کوئی تح پر بطور سندلکھ کرتمہارے پاس روانہ کردونگادس یا نچ روز میں مجھے ذرایا دولا دینا بندہ تم کوان طلبہ میں سمجھتا ہے جن پر مدرسے فخر کرسکتا ہے اور الله تعالى ك فضل ورحت سے اميدوار بے كه آئنده تم كوبهت كجهتر في نصيب كريكا والسلام از د بوبند م رمضان المبارك ٥٢ ه

سند حدیث از قلم علامه عثمانی : بهت دن اس کے بعد گزر گئے پھر حضرت والانے ۸شوال <u>200 ا</u> ھے والا نامہ تحریر فرمایا جو اجازت پرمشمل تھا اور حضرت والا کے دست اقدس سے سند حدیث اوراس کے درس کی اجازت تھی۔حضرت ہی کے الفاظ میں ملاحظہ فر مائیس

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين

بعد حمد وصلوة گذارش آنکه برا درعزیز مولوی حافظ عبد الوحید صدیقی فتح پوری ریاست رام پور وگیرہ میں فنون کی بھیل کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈ اجھیل ضلع سورت میں بغرض مخصیل علم حدیث ۱۳۵۲ ص میں داغل ہوئے اس سال حضرت علامہ سیدانورشاہ تشمیری کی (جوایئے زمانہ میں باعتبار علم وفضل وجامعیت کمالات تظیر نہیں رکھتے تھے )وفات ہوئی تھی لہذا برادر مذکور مع اپنے رفقاء کے اس عاجز میچیدان کے پاس مخصیل بعض کتب حدیث میں مستغل ہو گئے (صحیح بخاری ابتداء سے انتہاء تک اور جامع ترمذي كاايك حصداور دوسري كتب حديث جامعداسلاميدكے دوسرے اساتذہ كے ہاں ختم كيس، عزيز مذكور كي نجابة وسعادة ،خوش اخلاقي ،تهذيب وحق شناسي اور مخصيل علم ميں انتہائي كاوش كو ديكھتے ہوئے سب اساتذہ اور منتظمین جامعدان سے خوش رہے اور میں بلامبالغہ کہدسکتا ہوں کہ میری عمر میں بہت تھوڑے طالب علم ایسے آئے ہیں جمیں باوجودنو عمر ہونے کے صلاح ورشد، ذکاوت وفطائة، علمی استعداد اور ذوق محیح اس طرح جمع ہوئے ہوں مجھے اللہ کے فضل سے ان کی نسبت بہت اچھی بعض وہ حفرات بھی شریک تھے جو برسوں پڑھا چکے تھے۔

سالانه جلسه اور کامیا فی براساتذه کی دعاتیں: بعدامتخان جلسهٔ دستار بندی ہواجس میں حضرت مولانا مفتى كفايت الله صاحب ،حضرت مولانا احدسعيد صاحب تشريف لائے تھے بہت کامیاب جلسه ہوا تقریروں کے بعد تقسیم اساد اور دستار بندی کی گئی مدرسه میں تعطیل کا اعلان ہوا اور طلبانے اپنے وطن جانے کے لئے رخت سفر باند صنے لگے میں نے بھی تیاری کی اساتذہ سے ملنے کے بعد آخر میں حضرت مولا نابدر عالم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا بہت خوش ہوئے اول یاس ہونے پرمسرت کا اظہار کیا اور فرمایا تہاری منطق تہارے کا م آگئی اور تم کواول نمبر کی کا میابی حاصل ہوئی معانقہ کے ساتھ رخصت فرمایا اور محم دیا کہ حضرت مولا ناشمبر احمد صاحب سے تعلق قائم رکھنا وہاں سے حضرت مولانا عثاثی کی خدمت میں آخری سلام کے لئے حاضر ہوا تو حضرت نے کامیا لی بر مبارک با د دی اور بہت ی وعائیں ویں اور فر مایا کہ اپنی لکھی ہوئی تقریر مجھے دیدو میں ویکھ کرواپس كردول كالمجھاس سے برى مسرت ہوئى كەحفرت خود ملاحظ فرماليس كے توانشاء الله جوغلطيال اس میں ہوئی ہول گی ان کی اصلاح ہوجائے گی اور تقریر متند ہوجائے گی میں نے بوری تقریر جوخاصی صحیم کھی پیش کردی حضرت نے مولا نامحد بھی صاحب کوحوالہ کرتے ہوئے فرمایا اے احتیاط ہے بکس میں رکھ دینامیں حضرت ہے رخصت ہو کروطن چلاآیا اور اواخر شعبان ۵۲ ھائی میں گھرے حضرت والا کے پاس دیو بندع بضارسال کیا اور اس میں درخواست کی کہدرسہ کی سندتو مل کی مرتمنا ہے کہ حضرت والااپنے قلم سے چندالفاظ تحریر فر مادیں تو وہ میرے لئے اصل سند و باعث صد افتخار ہوں گے حضرت والانے جواب میں جو پچھتر ریفر مایا وہ حضرت ہی کے الفاظ میں پڑھ لیں۔ مكتوب كرامي علامه عثماني

"بنده تم كوان طلبه مين سمجهاهي جن پرمدرسه فخر كرسكتاني

ازبنده شبيراحمه عثاني عفاالله عنه بمطالعه برادرعز يزسلمه الله تغالى بعدسلام مسنون آنكه خط پہنچا الحمد للد بندہ خیریت سے ہے نزلہ وغیرہ میں کمی ہے البتہ عزیز ممولوی محریحی سلمہ بیں باکیس روز ہے کیا خوش کن اور حوصلدافزاء ہے اس کے بعد یہ تقریر برسوں حضرت ہی کے پاس رہی حضرت واللہ نے حرف حرف اللہ کہیں کتب کا واللہ نے حرف حرف اے پاک دیا گئی میں اس پر حاشیے بھی تحریر فرمائے جا بجاتھی جھی فرمائی کہیں کتب کا حوالہ بھی دیا کہ وہاں دیکھوغرض پوری تقریر من اولہ الی آخرہ حضرت علامہ کی نگاہ سے گذرگئی مصفر کے اللہ بھی دیا کہ وہاں ویکھوغرض پوری تقریر من اولہ الی آخرہ حضرت علامہ کی نگاہ ہے۔ کھوئی حفا اللہ عنہ بمطالعہ برادرعزین سلمہ اللہ تعالی

بعد سلام مسنون! آئکہ عدیم الفرصت بہت ہوں اس لئے جواب خطوط میں تاخیر ہوجاتی ہے کھاور خیال نہ کریں وہ تو میں تعجمت ہوں کہ تم یہاں آنے سے معذور رہے عذر واضح ہے مجھے اس پر ملال کیوں ہوتا آپ مطمئن رہیں الدی جا کینگے اپنے اوقع بقیدا جزاء تقریر کے عنقریب روانہ کردئے جا کینگے اپنے والد، یچا، ماموں صاحبان کو اور سب گھر والوں کو سلام مسنون کہد دیجئے عزیز مولوی محمد تحی سلمہ کی طرف سے سلام مسنون ۔ از ڈا بھیل ضلع سورت ۲ صفر کے ھ

یہ ستاون یعنی پانچ سال بعد کا دارالا قامۃ ہے دافقہ یہ تھا کہ حضرت والامیری کھی تقریری فی سے وہ فقل کرار ہے تھے جتنی نقل ہوجاتی واپس فرمادیتے اور صفر کے ھے وہ وہیں تھے جن کی نقل نہ ہو تکی تھی اس کے بعد بیاجزاء بھی نقل ہونے کے بعد حضرت والانے واپس فرمادیے الجمد للدوہ پوری تقریر کتا بی شکل میں میرے پاس محفوظ ہے۔

تم سے پچھاور کام لیما ہے: میں قریب قریب ہرسال رمضان المبارک میں حفرت کی خدمت میں حاضری دیتار بہتا اس درمیان میں حضرت نے متعدد بار فر مایا اور تحریج بھی فر مایا کہ میر اجی چاہتا ہے کہتم میر ہے پاس رہو گر میں اپنے والدہ مرحومہ کی پیرانہ سالی کیوجہ سے نہ جاسکا جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کی صدارت تدریس کے زمانہ میں حضرت نے دوبارہ جامعہ میں تدریس کی خدمت کے لئے طلب فر مایا پھر دارالعلوم و یوبند کی صدارت اہتمام کے دور میں دارالعلوم کی تعمیل معقولات کے درجہ کے لئے انتخاب فر مایا اور طلب فر مایا گریہ ناچیز اپنی مجبور یوں کی وجہ سے تعمیل کی سعادت حاصل نہ کرسکایا یوں سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ''مدرسہ اسلامیہ تجھ ور' ہی کی خدمت مقدر ہو چکی تھی اس لئے قدم کہیں نہ نکل سکے حتی کہ قریب تر جگہ کھنو دار العلوم ندوۃ العلماء کے لئے مخد دمی حضرت مولانا

توقعات بین اس کئے ان کواجازت ویتا ہوں کہ کتب حدیث کے درس میں بشروط المعتبره مشتغل رہیں اورعلم دین کی خدمات ممکندانجام دیتے رہیں اللہ تعالی ہماراسب کا خاتمہ اپنی خوشنودی میں فرمائے و هو الهادی الی سواء السبیل

شبيراحمه عثمانی ديوبندي عفاالله عنه ٨ رشوال ١٣٥٥ هـ

(نوٹ) بوقت تحریر بالاحفرت دارالعلوم دیو بند کے صدرمہتم تھے۔

مكتوب رامي: ميرى للهى موئى تقرير حضرت بى كے پائتھى كەحضرت نے الله سال ٢ صفر ١٣٥٣ ه ميل والانامة تحرير فرمايا ازبنده مشبير احمرعثاني عفا الله عظم بمطالعه برادرعزية سلمه الله تعالى بعد سلام مسنون آئکہ تمہارے کئی خط بہنچے میں پہلے تو مشغول رہا پھر تکلیف دانتوں میں ہوگئی ان کے نکلوانے میں کئی روز سے مبتلاء ہوں اب نیچے کے سب نکل گئے اوپر کے پانچی باقی ہے وہ بھی ہفتہ عشرہ میں نکل جا کینگے اس کے تین مہنے بعد مصنوعی دانت لگوانے کا خیال ہے کھانے پینے کی بہت دفت ہے اور بولنے میں بھی قدرے تکلف ہوتا ہے کئی روز ہے سبق بھی نہیں پڑھایا آپ ہے کسی طرح کی ناراضی نہیں بلکہ تمہاری محبت اینے دل میں محسوں کرتا ہوں اور برابر خیال ہے کہ سی مناسب موقع برحمہیں کام میں لگادیا جائے اپنے پاس یاکسی اور جگہ تم کچھ فکرمت کروانشاء التدکوئی مناسب صورت نکل آئیگی۔ رہیج الاول کے آخر میں قصد حیدرآباد جانے کا ہے وہاں کوئی موقع ہوا تو خیال رکھا جائیگا بہر حال میں تمہاری خیرخواہی ہے غافل نہیں تمہاری کھی ہوئی تقریرے مجھے امسال بہت سہولت ہوگئی کیکن اس کو ذرامرتب ومهذب كرنے كاخيال ہے اپنى خيريت ہے مطلع كرتے رہا كرواينے والدصاحب اور جمله اعزہ وا قارب سے بندہ کاسلام کہددیں اور میری صحت کے لئے دعا کرتے رہیں۔ از ڈاجھیل ۲ صفر ۱۳۵ م چونکہاس خط کی روشنائی بہت ہلکی ہوگئ ہےاس لئے عکس صاف نہیں میں نے اس غرض سے

ا پے تکم سے اس تحریر کانفل کردنا ہے کہ اب تحریر کا پڑھنا انشاء اللہ آسان ہوجائیگا۔ مجھ کو اس جملے ہے کہ ' تمہاری کھی ہوئی تقریر سے مجھے امسال بہت ہولت ہوگئ' ، جس قدر خوشی ہوئی اس کا اندازہ بھی ہرایک کوئیں ہوسکتا پھر اس کا ظہار کہ اس کو مرتب و مہذب کرنے کا خیال (144)

ناظرين كرام! راقم السطور بفضله تعالى شب قدر ٢٧ ررمضان ٢٣٢ ه مطابق ماه اگست ١٩٠٨ء مين ايك متوسط مومن انصار كهراني مين پيدا مواحضرت والد ما جد قبله الحاج حافظ فيض الله صاحب جوحافظ قرآن ہیں اورخوش قسمتی ہے کچھ دنوں بعد محلے کی نئی مسجد میں امام بھی ہو گئے اس تقریب سے محلے کے بچے دن میں گھر پر اور کاروباری حضرات بوفت شب مجد میں والدصاحب منظلہ سے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے بنابریں والدصاحب نے بڑے ذوق وشوق کے ساتھ صغرتی ہی میں کمترین کوان طلباء کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لئے بٹھا دیا تھوڑے ہی دنوں میں قرآن مجیدختم کرلیا بعدہ حضرت والدنے کئی مرتبہ تن سنا کر اتنا پکا اور رواں کر دیا کہ مجلس قر آن خوانی میں حفاظ کے برابر پارے ختم کر لیتا تھا پھرقست کی یاوری سے مدرسہ بیت العلوم جواس وقت مہاراشٹر کی واحد دین ورسگاہ مجھی جاتی تھی اسسا ھ 1917ء میں والدصاحب نے داخل کردیا بہرحال اللہ کے فضل وکرم ہے دس سال کی مدت میں قاعدہ اردو ہے بخاری شریف تک اور ساتھ ہی فن تجوید وقر اُت ہے فارغ ہوا سند ودستار حدیث وقر اُت مدرسہ بیت العلوم کے منعقدہ جلسہ دستار بندی رئیے الاول ۱۳۴۷ ص <u> ۱۹۲۸ میں ہم دس قاریوں اور گیارہ مولویوں کو حضرت علامہ شبیر احمر عثمانی اور حضرت مولانا قاری</u> محرضیاء الدین احمدالہ آیا دی کے مبارک ہاتھوں سے عطا کی گئی ۔ ۲سال ھیں جب برائے تعلیم مدرسه بيت العلوم مين داخل ہوا تو حسب ذيل علماء كرام و مال مند درس ويدريس پرمتمكن تھے جن ے اکتساب علم کاموقع ملا۔ جناب ماسٹر تاج محمد صاحب مدخلیہ مدرس اردواور حضرت مولا نا حافظ ثناء الله صاحب سابق امام برا قبرستان ماليگا وَل معلم حفظ واردود بينيات اور حضرت مولانا قاري محمر حسين صاحب معلم تجويد ودرس نظامي اور حضرت مولانا يوسف صاحب نور التدمر قده مدرس فاري وعربي نائب صدر \_اور حضرت زمدالفقهاء وعمدة الفصلاء جامع شرييت وطريقت مولانا شاه محمد آلخق صاحب صدر مدرس سنے (جن کی یادگار مدرسداسلامیہ بڑا قبرستان مالیگاؤں ہے ) پھر ۱۳۴۸ ھو۔ 191ء منظور نعمانی اور حضرت مولانا سیدابوانحس علی ندوی مظههما العالی نے متعدد بارطلب فر مایا مگر و بال بھی حاضری ندہو کی تب میں سمجھا کہ بائی مدرسہ اسلا میں تچھ رحضرت مولانا شاہ سید محمد ظہور الاسلام صاحب ً نے مجھے عربی شروع کروتم سے پھھ اور کام لینا ہے دراصل یہی مدرسہ اسلامیہ کا کام لینا تھا چونکہ وہ ایک خدار سیدہ بزرگ تھے اگر انہیں یہ کشف ہوا تو تجب نہیں ۔ یفعل ما یشاء و یحکم ما یوید

ورس قرآن: فراغت کے بعد جب نے تھیور میں قیام ہواتھاای وقت سے حضرت علامہ عنائی نے بار بار امر فر مایا کہ محلّہ کی مسجد میں درس قرآن شروع کر دواس ہے تم کو بھی فائدہ ہوگا اور سامعین کو بھی گر خالصاً لوجہ اللہ اور احتساباً کرنا معاوضہ کا خیال بھی نہ کرنا ساتھ ہی مدینہ پریس بجنور کا شائع کر دہ این نوائد القرآن والا قرآن پاک ہدیة مرحمت فر مایا پھر والا نامہ آیا تو تا کید فر مائی اور جب میں نے تھیل ارشاد میں درس قرآن شروع کر کے اطلاع دی تو بہت خوش ہوئے اور چند تفسیر ول کے نام تحریر فر مائے کہ ان کو خاص طور سے مطالعہ میں رکھواللہ کا احسان ہے کہ اس سلسلہ سے جھے کو خود فائدہ تحریر فر مائے کہ ان کو خاص طور سے مطالعہ میں رکھواللہ کا احسان ہے کہ اس سلسلہ سے جھے کو خود فائدہ بہنچا اور قرآن پاک سے خصوصی لگا و پیدا ہو گیا۔الحمد للہ و لہ المشکر و المنة کہ آج تک بیسلسلہ جاری ہے اللہ تعالی قبول فرمائے اور میر ہے لئے وسیلہ نجات بنائے اور رہبری فرمائے والے حضرت بالستاذ ہے مراتب قرب میں ترقی واز دیا د نصیب فرمائے آمین انتھی مول نا عبد الوحید صاحب الاستاذ ہے مراتب قرب میں ترقی واز دیا د نصیب فرمائے آمین انتھی مولئے ہوئے ہیں۔ (ع۔ ر) المتوفی ۹ مراسیا ھی کے درس قرآن کے اجزائیسیر القرآن کے نام سے طبع ہوئے ہیں۔ (ع۔ ر) دالمتوفی ۹ مراسیا ھی کے درس قرآن کے اجزائیسیر القرآن کے نام سے طبع ہوئے ہیں۔ (ع۔ ر)

#### مولاتا جمال الدين لبيب انوري ماليگانويّ

سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے کہ جامعہ اسلامیہ ڈائھیل کے دارالا فراء کے فارغ طالب علم مولوی مفتی انجم بن جمال احمسلم عگر مالیگا نوی زید مجدہ کے ذریعہ معلوم ہواتھا کہ مولا نا جمال الدین لبیب انوری مالیگا نوی کی خودنوشت سوائح حیات مالیگا وَں میں ہے میری خواہش پرانہوں نے آئی ایک نقل حاصل کر کے جمھے دی ،فضلائے جامعہ کے تذکرہ میں مولا نا جمال الدین کے خودنوشتہ حالات زندگی سے آئیں کے الفاظ میں چھ حصہ نقل کیا جاتا ہے۔ (مرتب)

آیا اور سند فراغت حسب فریل وگران قدرالفاظ کے ساتھ اسا تذہ مذکورہ بالاحضرت مولا نا احمر صاحب بزرگ چہتم مدرسہ کی دشخطوں سے مزین ہوکر ہی۔

ف منهم صاحبنا والحونافي الله المولوي القاري جمال الدين ابن حافظ فيض الله قد دخل في هذه المدرسة وقرأ الصحاح الستة والكتب الدرسية وفاز بجد واجتهاد وبمناسبة تامة واستعداد

ساتھ ہی مدرسہ کے سالا نہ جلسہ وستار بندی میں جمیعت علماء ہند کے صدر علامہ مفتی کفایت اللّٰہ کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کی دستار بندی ہوئی الحاصل

گرچ فردیم نسیتے ہست بزرگ ذرهٔ آفاب تاباینم

بعدہ بسلسلہ مدری جانڈ وڑ کے چشمہ رحمت اور مالیگا کو سے عین العلوم بیل باغ وعثانیہ دارالعلوم موجودہ تعلیم النساء نیا پورہ انجمن تمایت اسلام میں کئی سال اور اسکے بعدع وس البلاد بمبئی میں بحثیت البیشل قرآن ٹیچرسترہ سال تک کام کیا پھر بھوائے کیل شدندی بسر جع الی اصلہ اپنے وطن مالیگا کو سے مدرسہ اسلامیہ مالیگا کو سے مدرسہ اسلامیہ مالیگا کو سے مدرسہ اسلامیہ (برا قبرستان) میں بحثیت مدرسہ شینہ جاری تھا مگر ہے سال اور ہے سال اور ہے سال مدے در ہا ہوں جو ۱۳۷۸ سالھ (برا قبرستان) میں بحثیت مدرسہ شینہ جاری تھا مگر ہے سال سے ممترین کے ذریعہ دن میں جاری کردیا گیا۔ آج اس میں میرے علاوہ دس مدرس اور تقریبا تین سوسا ٹھ طلباء قرآن، دوو، قاری، عربی مادی کردیا گیا۔ عربی میں میں میں جاور مالیات کی فراہمی اور اس کا بجٹ ودیگر ضروری انتظامی امور کی مستعدی طعام وقیام کا انتظام بھی ہے اور مالیات کی فراہمی اور اس کا بجٹ ودیگر ضروری انتظامی امور کی مستعدی کے الحاج عبدالقادر پہلوان عبدالقادر غلام دشکیرا نی ماتحت ارکان منصر مہ کے ذریعہ انجام دے رہبی عطافر مائے جملہ معاونین و تحت کو اپنی رحمت خاص سے نواز سے اور نیل کی مزید تو فیق عطافر مائے۔ (امین تم امین)

شعر وخن میں حضرت علامه مولا ناعز برمیرے استاد میں ،تقر بروم ریکی ابتدائی مثق زیادہ تر

میں درسیات کی بعض کتابیں جن کا تعلق فنون عربیہ منطق ، فلسفه ، ادب ، بلاغت ، وغیرہ سے تھااس کی منجیل کیلئے حسب مشورہ مولا نانقی صاحب جومولا نا الحق کی وفات کے بعد مدرسہ بیت العلوم کے صدر مدرس سے اور بعد میں وہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے مہتم بھی ہوئے ہیں جامعہ اسلامیہ ڈاجھیل کامبارک سفر پیش آیا جواس وقت اپنی بعض خصوصیات کے لحاظ ہے بقول مولا ناعتیق الرحمٰن صاحب عثانی ناظم اعلی ندوہ المصنفین دہلی ہندوستان کی سب سے بڑی درسگاہ سے پچھاد نجی ہی درسگاہ مجھی جاتى تقى \_ چنانچەراقم الحروف جب و بال داخل ہوا تو حسب ذیل علماء کرام واساطین امت مند درس وتدريس برمتمكن اورجلوه كرته حضرت مولانا عبدالجبار صاحب بيثاوري ،حضرت مولانا يوسف صاحب بیثاوری شاگردخاص مولانا برکات احداو تکی ،حضرت مولاناسعید احمد اکبرآبادی ایم ،اے فاضل ويوبند حال صدر سني وينيات على أرثه يونيوري ،حضرت مولانا حافظ قاري مفتى عتيق الرحن صاحبٌ ناظم اعلى ندوة المصنفين دبلي ،حضرت مولا ناحفظ الرحنُ سيو بارويٌ ناظم اعلى جميعت علماء مهند و بلى اور حضرت مولا نابدرعالم ميرهني مرتب فيض الباري وترجمان السنة نزيل مدينه منوره اور حضرت مولاناسير محدادريس صاحب (مرحوم) خادم خاص حضرت علامه تشميري أور حضرت مولانا محمد يحيي صاحب فاص حفرت علامه شبير احمد صاحب عثاني، مراج البلغاء اديب الادباء حفرت مولا ناسراج احمد صاحب رشيديٌ اورشيخ الاسلام حضرت علامه شبيراحمه صاحب عثما في شارح مسلم طاب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وحضرت علامه العصر فريدالد هر بخاري زمانه نعماني آوانه شيخ العلماء والمحديثين مولانا انورشاه كشميري رحمه الله رحمة واسعة صدر المدرسين وشيخ الحديث جامعه دُا بهيل علامه تشميري سے بوجہ وفات آنجناب احمار ھیں با قاعدہ شرف کلمذ حاصل نہیں ہواتا ہم بسااوقات چہارسالہ دور طالب علمی میں آپ کے مواعظ اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا ہے اور کئی دفعه آپ کے درس میں بھی بحالت درس بخاری شریف بیٹھنے اور استفاضہ کا موقع نصیب ہوا۔ بہر حال في الجمله نسيج بتو كافي بودمرا بلبل جميس كه قافيه گل شود بس است غرض مذكوره بالا قدى صفات ہے مسلسل جارسال تك فيضياب ہونے كازريں موقع ہاتھ

سے تعکیل کی سند کی گرہم جامعہ اسلامیہ میں برابر فارغ ہونے تک چارسال ڈٹے رہے اللہ کی مہر بانی

سے پہلے ہی سال سہ ماہی امتحان کے وقت شرح جامی میں پچاس نمبر حاصل کیا یعنی اول نمبر اورسال

کے آخر میں اسی کتاب میں انعامی مقابلہ میں ہم کامیاب ہوئے مدرسہ کے سالا نہ جلسہ میں بیانعام
علامہ جھرانورشاہ شمیر گی شیخ الحدیث جامعہ وسابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے مبارک ہاتھوں سے
ملا۔ اس ہمت افز اکلمات کے ساتھ کہ ' لو بھائی مبارک ہو ہوئے برزگ کی کتاب میں بیانعام ال ربا
ہے' معاایی جانب دل میں بی خیال آیا کہ انعام دینے والے کس بزرگ سے کم ہیں۔ ع
کلاہ گوشتہ دہقال بافتاب رسید

بهرحال اس طرح بيسلسلة نيك مسلسل حيارسال تك چلتار باجس مين درس نظاميه كي تمام اہم کتابیں ختم ہوئیں اور ہمیشہ اعلی نمبروں سے کامیابی ہوتی رہی خاص طور پر مخضر المعانی ، جلالین شريف، اور بيضاوي اور دورهٔ حديث كي تمام كتابون مين قابل رشك كاميا بي حاصل موتي -جب كهمر سال بیار بول کاسلسلہ بھی جاری رہا کیونکہ مدرسہ شہری عیدگاہ کے سامنے ایک باغیجہ میں واقع ہے اس كے باہر بوے بڑے ووتالاب ہيں جس كى وجہ سے بكثرت بوے بوے مجھر پيدا ہوجاتے تھاور مدرسة تالاب كقريب مونے كى وجدے وہ مجھرغريب طلباء كے ساتھ انگھيليال كيا كرتے تھے نتيجہ کے طوریر ہم اور دیگر طلباء کوملیریا کا بخار ہوجا تا تھا پہلے سال پندرہ روز مبتلا رہے دوسرے سال آیک مهینه تیسرے سال ڈیڑھ مہینہ چوتھے سال دوم ہینہ مسلسل مبتلا رہے اور بادآتا ہے کہ اگر چہ امتحان میں کمزوری کی وجہ نے نہیں بیڑھ سکتے تھے مگراس خیال ہے کہ بیآ خری سال ہے اگرامتحان میں نہیں بیٹھے تو آئندہ سال پھرآ ناپڑ یگا اس لئے جارونا جارامتحان میں بیٹھ گئے مگریہ معلوم کر کے مسرت ہوگی کہ علام شبیر احد عثائی جوشاہ صاحب کی وفات کے بعد ہماری بخاری شریف کے استاذ تھے اور امتحانی سوالات بھی انہوں نے مرتب فرمائے تھے ہمارے ایک دوست ساتھی جومفتی عثیق الرحمٰن صاحب " کے بھتیجہ تھے اور اسا تذہ کے پاس ہی اکثر رہا کرتے تھے انہوں نے امتحان ختم ہونے کے بعد ایک دن کہا کہلومیاں حضرت مولاتا تو آپ کی بڑی تعریف کررہے تھے تمام اساتذہ کی موجود گی میں۔اور

ہندوستان کے مشہور آدیب اردووعر بی حضرت مولانا عبدالحمید صاحب نعمائی سابق مدرس مدرسہ بیت العلوم اور مولاناعزیر کی تو جہات جیلہ کی رہین منت ہے جزاهم الله عنی خیر الجزاء یوم الجزاء من نہ گویم طاعتم بیڈیر تلم عفویر گنا ہم کش (سعدی ) العاصی پر معاصی کمترین مولوی جمال الدین لبیب انوری صاحب مالیگا نوی

مولداًاعظمي اباً وجداً حنفي مذهبا ومسلكا غفرالله له ولوالديه ولاستاذيه ولمن له حق عليه تدريسي خدمات : ١٩٣٤ عطالق ١٣٣٨ هيس بهلي بالعليمي خدمات كاسلسله مدرسته چشمه رحت چا ندور صلع ناسک مسجد سگرال میں شروع ہوا چونکه مدرسه مسجد ہے متعلق تھااسی لئے مسجد کی امامت اور خطابت بھی میسر ہوئی ۔ پیسلسلہ ایک سال تک چاتا رہا۔ کی لڑ کے لڑ کیاں ناظر ہ قر آن ختم کیس اور کچھ جیج فارس میں گلتاں تک بھی پڑھے اس کے بعد ئی سال حافظ محمرصدیق صاحب آپیشل قرآن ٹیچر مدرسه صبیات میوسیل مالیگا و ل میں مدرس تھ ان کی رخصت لینے بران کی جگه میں تجویداور تعلیم قرآن کا مبارک کام انجام دیا۔ پھرقسمت کی یاوری سے وبغضل الله وعونہ حضرت مولانا محمد تقی صاحب صدرالمدرسين مدرسه بيت العلوم جن ك ياس مم في ايك سال تك مداميا ولين كادرس ليا تقالان کے اس مشورہ پر کہ دار العلوم دیو بند کے اہم اساتذہ علوم وفنون عربید مدرسہ جامعہ اسلامید ڈ ابھیل میں آ گئے ہیں لہذاتم ویوبند جانے کے بجائے ای مدرسہ میں داخلہ لے لواور وہاں کے اساتذہ سے میراتعلق ہے وہ انشاء اللہ میری سفارش پر داخلہ کر لینگے۔ چنانچہ ۱۹۴۸ء چودہ یا پندرہ تاریخ تھی ہم اور مولوی محمد مرتضی حسن ساکن محلّہ قلعہ مالیگا وَس نے امتحان داخلہ دیا امتحان میں کنز الدقائق ،شرح جامی ، مرقات اور نفحة اليمن تقى ينتيجه مين جميل شرح تهذيب بفحة اليمن ، كنز اور شرح جامي ملي بوقت داخله ہمارے دوست مولوی محمد مرتضی حسن صاحب مالیگا نوی مختین کی نظر میں ہم سے زیادہ ہوشیار تھے مگر مولا نا کوخانگی کچھودشواریاں تھیں کہوہ مالیگا ؤں آ کراورایئے گھر والوں کو لے کرسورت مومن برادری ے محلّہ میں تھہر گئے اور مزید تعلیم کے لئے مدرسہ حسینیدراند ریہ جوان کی برانی درسگاہ تھی داخلہ لے لیا۔ پھر چندسال بعدمولانا محمدالیاس امام وخطیب میناره مسجد کے ساتھ دیو بندتشریف لے گئے اور وہاں

فضلائے جامعی

علمول کو پڑھا تکیں ، ان کو جب بیمعلوم ہوا کہ میری تنخو اہ صرف پچاس رو پئے ہے وہ بھی اہل حدیث کی متجد میں صبح نماز پڑھکر مجھے جانا پڑتا ہے پھروہاں سے دو بجے واپس آتا ہوں توانہوں نے بتلایا کہ آجكل ميوسيل مدارس ميں قاريوں كے لئے دوجگه نكلی جوئی ہیں۔ ميں جناب عمر صاحب ايم \_ا\_ سپر ٹنڈنٹ اردومدارس جمبئی برائے صبیان کے دولگدہ پران کے بچوں کو پڑھانے جاتا ہوں وہاں پر آپ کے متعلق تذکرہ کردونگا۔ پیخشخبری من کربھی میں اس خیال سے مالیوں ہو گیا کہ میں جمبئی میں نیا ہوں اور تعلقات مفقو دہیں پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دوجگہ کے لئے پچیز آ دمی امیدوار ہیں جس میں مچھ میونیل مدارس کے مدرسین بھی شامل ہیں ۔انفا قاامیدواری کی آخری تاریخ ہے ایک دن پہلے لعنی انتیس جنوری ۱۹۳۸ء کو ہمارے دور کے ایک ماموں تھے جو بڑے مہر بان تھے ان سے تذکرہ کیا كماس جم غفيريس بم كامياب موجهي سكته بين مانهيس؟ توانهون نے كها " بھائى كاميابي اور نا كامي موقوف ہے عرضی دینے پرلہذا آج ہی آپ عرضی دے دیں بلاتا خیر کے ''چنانچہ ہم گھر آئے بھی نہیں لفافہ اور کاغذخریدااورع بضه لکھاجمارے مرحوم دوست محمر عمر رجب ایم ۔ایل ۔اے ۔ بمبئی ہے آفس کا پیتہ لکھوایا اور فور ابھائی کلہ ہے جزل پوسٹ آفس آیا اور وہاں خط ڈ الدیا۔ اب ایک روز ماسٹر صاحب فرمانے لگے کہ تمام قراء کوائٹر یو کا کال جاچکا ہے آپ کوملا یانہیں؟ تو ہم نے کہا کہ بیں تو انہوں نے فرمایا که آپ محمر عماحب سے ملیں اور کہیں کہ انتیس تاریخ کوہم نے بھی عریضہ کیا ہے یہ ن کرانہوں نے فرمایا کہ جب آپ نے عریضہ کردیا ہے تو وہاں آ کر کہتے کہ میں نے بھی عریضہ کیا ہے میرے عریضہ پرغور کیا جائے چنانچے مقررہ دن جو جمعہ کا دن تھا بعد نماز جمعہ جب میں گلڈر ٹینک ہلڈنگ پہنچا اورامیدواروں کی لٹ دیکھا تو میرانام روشنائی ہے امید داروں کے آخر میں کھا ہوا تھا انداز ہ ہوا کہ صاحب نے عریضہ کی تلاثی لی ہے عریضہ دیکھا ہے اور آخر میں نام لکھوا دیا ہے اس واسطے اصل امید وارول کی بحث حتم ہوگئی ای طرح حالات سازگار ہوتے گئے کیونکہ بہت زیادہ امید وارتھے اور ہمارانام آخر میں تھا اور امتحان ایک مقررہ بورڈ لے رہاتھا جس میں جامع مسجد کے خطیب مولا ناغلام محمصاحب اورمفتي محى الدين اكرمي صاحب اور صفيه بيكم سرغلام حسين مدايت الله جناب احرعلي ص حب سپرنٹنڈنٹ ایڈٹ مدارس بمبئی اور محمد عمرائیم ۔ایل ۔اے ۔ سپرنٹنڈنٹ اردو مدارس صبیان

علامه عثمانی نے تمہمارے متعلق فر ما یا کہ '' میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص مرے بچے گاوہ ایسا کھ سکتا تھ'' قو تمام اسما تذہ جو مختلف علوم وفنون کی تعلیم سم شتہ سالوں میں دے چکے تھے انہوں نے بیک آ واز فر ما یا کہ '' ایکروہ بیار نہیں ہوتا تو کوئی طالب علم اس کے آ گے نہیں جا سکتا تھا'' اس خو شخبری کو سنتے ہی اپنی بیار یوں اور کمزوریوں کا خیال کرتے ہوئے اور پھر اس پر اسما تذہ کی شہادت اس پر ہم نے امیر مینائی کا یہ شعر چیاں کردیا کہ

فلک نے پیس کے گوسرمہ کر دیا ہم کو محمر دیا ہم کو پھرہم جب آخری ملاقات کے لئے مہتم مدرسہ مولا نااحمد صاحب بزرگ سے ماتو آب نے برجستہ فر مایا کہ رمضان شریف کی چھٹی گز ارکر آپ یہاں آ جائیں درجہ تجوید خال ہے پہلے اسمیں یڑھا وَچونکہ ہمیں آپ کواس درجہ میں رکھنانہیں اس لئے جیسے ہی کسی اور قاری کا تقرر ہو گیا تو ہم آپ کو درجهٔ فاری اورعربی کے لئے مقرر کردیئے چونکه آپ کے جیساطالب علم اس مدرسه میں ہونا جا ہے لعنى جس مدرسه مين مولا ناسعيد احمد صاحب أكبراً بإدى اورمولا نا مفتى منتيق الرحمٰن صاحب عثاقي مولانا بدرعالم ميرتقي ، مولانا سراح احمد صاحب ، علامه شبير احمد صاحب عثما في جيسے اساطين امت مدرس مول \_ مگر بدسمتی کہ جب ہم فراغت کے بعد گھر پنچےتو ہم نے اپنی بیاریوں کا تذکرہ کیا اس کے بعد مہمم صاحب کا آرڈر بتلایا توحضرت والدصاحب نے فرمایا کہتم وہاں بیار رہتے ہواس وجہ سے میری ہمت نہیں ہوتی کہتم کو وہاں جانے کی اجازت دول چونکہ میں ان کی اولا دمیں سے تھاان کی پرورش میں نشو ونما پایا تھا اور پھروہ میرے پہلے استاذ بھی تھاس لئے میں ان کی مرضی کے خلاف نہیں کرسکتا تھا اس کے بعد مالیگا وَل میں پہلے شبینہ مدرسے عین العلوم میں کے 1912ء تک اور دن میں انجمن مدایت اسلام کے نئے قائم کروہ مدرسے عثانید دارالعلوم میں پڑھایا جواب تعلیم النساء کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔اس کے بعدا پی ایک ضرورت ہے ایک ٹیوٹن پر جمبئی میں بچاس رویئے ماہوار بلایا گیا جنوری ۱۹۳۸ء میں ایک پارٹ ٹائم اور ایک فل ٹائم جگدائیش قرآن ٹیچرمیونیل بمبئی کے لئے نکلی ایک ماسٹرصاحب جوہم کو مُدل کلاس کا جغرافیہ بڑھایا کرتے تھے تا کہ ہم ٹیوٹن میں مُدل کلاس کے طالب

فضلائ جامعي

کلاس کے جغرافیہ میں جو پچھ لکھاتھا ای کے پیش نظر ہم نے کہا کہ جاندا تنابرا کرہ ہے کہ اس میں دنیا کی ایک چوتھائی زمین ساعتی ہے اور سورج اتنابردا کرہ ہے کہ الیمی چارزمینیں اس میں ساعتی ہیں تواگرا سمان کا وجود نہیں ہے تو کیا اتنے بڑے بڑے کرے بغیر کسی سہارے کے تھبرے ہوئے ہیں؟ تو خطیب صاحب نے فرمایا کہ ہاں!آئمیں ایک مقناطیسی اثر ایساہے کہ جس کی وجہ سے وہ اوپر کھنچے ہوئے میں تو ہم نے اس بات کو پہیں چھوڑ دیا اور ان سے پوچھا کہ آسان جب نظر آر ہاہے تو سائنس وال اس کے وجود کا کیول انکار کررہے ہیں آخر آسان کا وجود مان لینے میں کیا خرابی ہے؟ تو ہم نے سوچ لیاتھا کہا گریداییا کہیں کہاتی ہوی چیز بغیر سہارے کیے تھم سکتی ہے تو ہم بھی کہددینگے کہ جس کی وجہ سے وہ او پر تھینجا ہوا ہے اس میں بھی ایک مقناطیسی اثر ہے ہم نے یو چھا کہ آخرایک چیزنظر آتی ہے تو سائنس دال انکار کیول کرتے ہیں؟ ہال!جو چیز نظر نہیں آتی ہے اگر اسکا کوئی انکار کرے تو ایک حد تک اس کومعذور سمجھا جاتا تو اس کا جواب دیاجاتا جیسے اگر کوئی شخص خدا کا انکار کر ہے یا کوئی شخص کسی شہر کا انکار کرے جس کو دیکھانہ ہوتو اس کو دنیا کے بنانے والے کے وجود پر دلیل پکڑینگے اور یہاں ایک چیزنظر آتی ہے پھر بھی سائنس دال اس کے وجود کا اٹکار کرتے ہیں آخر کیا خرابی ہے وجود کے مان لینے یر؟اس پرکوئی جواب کسی سے بن تو پڑ انہیں اس پراحمعلی صاحب نے فرمایا کداگر آپ ہے کوئی پوچھے تو آپ کیا جواب دیکے؟اس پرغلام محم خطیب صاحب نے فرمایا کہ جب آپ ان کے سوال كاجواب نبيس دے سكتے تو آپ كو يو چھنے كاكياحق ہے؟ اور ايك جواب وہى جوبيد سے ديں اس پر جمال الدین دل ہی دل میں پکاراٹھے'' مرعی لا کھیے بھاری ہے گواہی تیری'' کیونکہ وہی صدر متحن تھے پھر تو سب ٹھنڈے پڑ گئے اور ہمارالیجے پیتہ یو چھنے لگے اور عمر پوچھنے لگے جس ہے ہم کوایک گونا اطمینان ہوا کہ'' کچھ نہ کچھ ہوکرر ہیگا گراہے منظور ہے'' چنانچہ جیسے جب کسی باپ کوخبر ہوتی ہے کہ ز چگی ہوگئی تو بے چین ہوجا تا ہے اس کومعلوم کرنے کے لئے کہ آنے والالڑ کا ہے یالڑ کی؟ اس طرح ہم کو بھی بے چینی ہوئی کہ معلوم کرنا جائے کہ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ معلوم کرنے کے لئے ہم رات میں عمر محمود صاحب کے یاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی افیشیل بات بتائی نہیں جاتی مگرآ یہ آئے ہیں تو بتلا ویتا ہول کیکن اگر آپ نے کسی سے بتلا دیا اور وہ شکایت مجھ تک آئی تو میں انکار کر دونگا۔ بہر حال آپ

چونکہ جگہ .... بھی اور امید وار بہت زیادہ اس واسطے انٹر یو بڑی جانچ کے ساتھ بور با تھا اس لئے ہمارانمبر چوتھروزآیاجہاں سےفارغ تھوہاں کی سندیں بتادی انہوں نے عسم یتساء نون کی سورة ہم سے پڑھوائی چونکہاس وقت ہماری عمرتمیں سال کی تھی لیعنی (جوان العمر تھے )اس لئے بوی مصری میں بڑے آب وتاب کے ساتھ پورارکوع سادیا الحمدللہ کسی نے کہیں ٹوکا نہیں \_ پر قواعد تجوید سے سوالات ہونے لگے ہم سے بوچھا گیا کہ آپ نے لبالمرصاد کی راکور پڑھاہے؟ تو ہم نے کہا جی ہاں ۔ تو یو چھنے لگے کیوں؟ تو ہم نے اس سوال کا جواب کچھاس طرح سے دیا کرا کے پراور باریک پڑھنے کے سارے قاعدے بیان کردئے اور جواب کی تقریر کچھاس طرح مربوط تھی کہ وہ سب بڑے غور سے سنتے رہے اور پکھ بولے نہیں۔ پھر خطیب صاحب نے قاری کمی الدین صاحب سے یو چھا کہ آپ کھ یو چھنگے ؟ تو انہوں نے کہانہیں۔ شایداس لئے کہ انہوں نے خیال کیا ہوکدایک بات پوچھواتو دس جواب دیتاہے الی صورت میں مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ پھر جامع مسجد جمبئ كے خطيب جناب مولانا محمد غلام صاحب نے فر مايا كه كيا آب عالم بھي ميں؟ توميں نے كہا جى بال توانبول نے كہا كہ و جعلنا الليل لباسا و جعلناالنها ر معاشاا بھى آب نے يراها ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ دن کام کرنے کے لئے ہے اور رات آ رام کرنے کیلئے اور بہت ہے لوگ رات میں کام کرتے ہیں اور دن میں آرام کرتے ہیں تو آمیں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ تو ہم نے اس کے جواب میں ایک زیروست تقریر کی کداللہ نے دعوی کیا کہ جو پچھ ہم نے پیدا کیا وہ سب انسان کے فائدہ کے لئے انسان کی فطرت کے موافق اس کافائدہ آسیس سے کہوہ دن میں کام کرے اور رات میں آرام کرے۔ پھراس سوال کے جواب میں کہ بہت ہے لوگ رات میں کام کرتے ہیں اور دن میں آرام کرتے ہیں تو کیا آمیں کوئی گناہ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ شریعت میں امور دولتم کے ہیں ایک امورتکوینی اور دوسراامورتشریعی \_ کیونکہ ہم نے ان دونوں باتوں کو سمجھانے کے لئے قرآن وحدیث کی بہت ی آیتی اور احادیث اکٹھا کردی تھیں اسواسط ایک صاحب نے بوچھا کہ و جعلنا فوقکم سبعاشدادا اس معلوم ہوتا ہے کہ آسان کا وجود ہے مگرسائنس دال آسان کے وجود کا انکار کرتے ہیں لہذا آپ تعلی دلائل سے نہیں بلکہ عقلی دلائل ہے آسان کا وجود ثابت کریں۔ چنانچہ مثل

فضلائے جامعی

امت اور بے مثال اساتذہ سے علوم وفنون عربیہ کا درس پوری جدوجہد سے لیا اور پھراپنے بزرگوں کی و سخطول سے سند فراغت علوم عقلیہ ونقلیہ ہے ملی ۔اور وہ واقعہ بھی نا قابل فراموش ہے جب واخلہ کے پہلے سال کے جلسہ دستار فضیلت جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں مقابلہ میں پہلے نمبر آنے والوں کو انعامات مل رہے تھے چونکہ ہم شرح جامی کی دو جماعتوں میں جس میں ہے ایک جماعت کومولا ناعبد الجبار صاحب بيثاوري صدرسابق جامعه اسلاميه ذاجميل يرهارب تفي اور دوسري جماعت كومولانا مفتی عثیق الرحمٰن صاحب عثانی پڑھارہے تھے یاس ہور ہی تھی اول الذکر کے پاس بحث اسم اور ثانی کے پاس بحث فعل تھی جس میں ہم شریک تھے ان دونوں جماعتوں میں ایک ہی انعام کا اعلان تھا اور اس انعام میں ہم کامیاب ہوئے تو حضرت شاہ صاحبؓ جلسہ میں جب ہم کوانعام دینے لگے تو فرمایا کے " لو بھائی مبارک ہوآپ کو بڑے بزرگ کی کتاب انعام میں ال رہی ہے "معاہمارے ول میں خیال آیا کہ انعام دینے والے بھی کچھ کم بزرگ نہیں ہیں۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کے بارے میں علامہ تشمیریؓ کی وفات کے بعد ڈاکٹرمحمدا قبال نے جو منقبتی الفاظ شائع کئے تھے اس میں فر مایا تھا کہ '' گزشتہ دوسوسال میں تاریخ اسلامی نے ایبا محدث نہیں پیدا کیا "اور خود ہم لوگوں سے حضرت کی وفات کے بعد مدرسہ جامعہ میں دودن قرآن خوانی کروائی گئی تھی اور تیسر بے روز جلسہ تعزیت منعقد کیا گیا جس کی صدارت حضرت مولا نامفتی مہدی حسن شاہجہا نپوریؓ نے کی تھی اس جلسہ میں ایک نظم بطورم شيه لكه كرجم نے بھي سنايا تھا جس ميں لکھا گيا تھا كه

وہ تیرادر سبخاری اور تحقیق انیق جس میں مانا تھا تجھے دنیانے یک ائے زمن اس کی برکت سے نہ پچھے معمور ہے ہندوستاں بلکہ ہے مرہون منت آج تک چین ویمن پول تو دنیا میں بہت آئے محدث اور فقیہ لائہیں سکتا مگر ثانی تیرا چرخ کہن حضرت شاہ صاحب کی وفات میر ہے لئے غم واندوہ کے سلسلہ کی ایک زیر دست کڑی ہے کہ جس سال ہمیں با قاعدہ ان سے پڑھنا تھا اس سال انکی وفات ہوئی۔ یوں تو غیر رسی طور پر بسااوقات شاہ صاحب کی درس بخاری میں خاص طور پر بخاری شریف کے افتتاح اور اختیا م کے وقت آپ کی شاہ صاحب کی درس بخاری میں خاص طور پر بخاری شریف کے افتتاح اور اختیا م کے وقت آپ کی

ہماری نظر میں دوسرانمبر سے پہلانمبر جامع مسجد کے امام مولانا شیخ محمود کوئن فاصل جامعہ اسلامیہ ڈ اجھیل کا مگران کی عمر کم ہے اورار کیوں کی اسکول میں جھیجنا ہے اس لئے ہوسکتا ہے کہ جب اس پر بحث اسکول میٹی میں آئے تو وہ مستر دکردئے جائے اور آپ کوفل ٹائم پرمقرر کردیا جائے۔اور اگر ایبانہ ہوا تو يارث ٹائم آپ كول كرر ميگا تو آپ برگز اسكا انكار ندكريں چونكه ايك اور قارى صاحب عنقريب ریٹاریہونے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ آج جو یارٹ ٹائم پر ہوگا اسی کوفل ٹائم پر مقرر کردیا جائےگا۔اسی دوران جہاں ہم ٹیوش پر تھانہوں نے ایک روز ہم کو بہت زیادہ سخت ست کہد یا تو ہم نے ان سے آہتہ ہے یو چھا کہ ہم کل سے نہ آئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی ۔اس کے بعد ہم بال بچوں کو لے کر گھر چلے آئے۔ایک مہینہ کے بعدائر یوآفس سے آڈر آیا کہ آپ کا تقررفل ٹائم پر ہو گیا ہے لہذااکیس مارچ ١٩٣٨ء کواپنے کام پررجوع ہوں۔ آرڈ رکے ساتھ ہی زبانی کہا گیا کہ آپ اپنی نیک چلنی ہے متعلق دومعزز آ دمیوں کی تصدیق لائیں چونکہاڑ کیوں کی اسکول میں بھیجنا ہے اور وہاں پر ہرعمر کی لڑکیاں ہیں اور مختلف مزاج کی استانیاں ہیں۔ چنانچہ ایک تضدیق محمر رجب ایم ۔ اہل ۔ اے مملئ اوردوسری تصدیق محمو فان صاحب جزل سکریٹری آل انڈیا خلافت ممیٹی ہے لے کر واخلہ کردیا اور ہم اپنے کام پرانگیز ہو گئے آگے چل کر جب اس کا تذکرہ سیٹھ صاحب سے ہواجن کے یوتے اور پوتیوں کو جو مختلف عمر کے تھے نیوشن پڑھا تا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ بینصدیق نامہ مجھ سے كيون نهيس لے ليا؟ اور ميں وه آ دمي مول كه جب ميں شمير ميں رہتا تھا اور جوان تھا تو ايك ايثر ور دمفتم کو تہنیت نامہ پڑھکر سنایا تھا تو اس نے میری سیائی اور نیک نیتی کی تصدیق کی تھی ۔ بہر حال اس شان کے ساتھ جمارا تقر رائبیش قرآن ٹیچر برائے اردو مدارس صبیاں میولیل جمبئی ہوگیا پندرہ سال تک البیش قر آن ٹیچرر ہے کانگر کی حکومت آنے کے بعد تین سال تک اردودرجہ دوم کے مدرس رہے۔ ا بني زندكي كانا قابل فراموش واقعه : پبلا دافعه جب بم بفضل الله تعالى چوبيس رئيج الاول و المسلام کے منعقدہ جلسہ وستار فضیلت مدرسہ بیت العلوم مالیگا وَل کامدرسہ جِراغ علوم کے سامنے ہوا علامه شبيراحم عثائي ومولانا قارى ضياءالدين الهآبادي كمبارك باتهول سے سند تجويدود ستار فضيلت حاصل ہوئی۔دوسراسب سے بڑاواقعہ جو جامعہ اسلامیہ ڈاجھیل میں مسلسل جارسال رہ کراساطین

تقريروتعليم سے بہر حال مستفيد ہونے كاموقع ملا۔ صحافتی زندگی اوراسکا آغاز: یوں توجہاں تک مضمون نگاری کا تعلق ہے اس کی مشق مدرسہ بیت العلوم كي طالب علمي كے زمانہ ہي ہے تھي مولا نا عبد الحميد صاحب نعماني اور مولا نامحمد يوسف صاحب عزیز کے زرتعلیم شروع ہوگئی تھی لیکن اخبارات اور رسائل میں اس کا سلسلہ جامعہ اسلامیہ ڈ ابھیل ہے فارغ ہونے کے بعد بڑی شان وشوکت ہے شروع ہوا۔اس سلسلہ میں کئی اصلاحی اور تقلیدی مضامین شائع ہوئے مختلف اخبارات ورسائل میں۔ باہر سے فراغت کے بعد ہمارے رفقائے علم وادب دوست اورساتھیوں نے ادب کے نام سے ایک قلمی پر چہ جاری کیا جومختلف انجمنوں اور کلبوں میں دودو تین تین دن کے لئے رکھ دیا جاتا پھراس کے بعد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مدرس ومفتی دارالعلوم ديوبندن ايك رساله "غايات النب" كنام عيشائع كياجس كادوبرانام تفا" مساوات اسلامی اور اسکی حقیقت "بہم نے اس کے جواب میں بعنوان" مساوات مفتی دارالعلوم اور اس کی حقیقت'' رسالهٔ مومن جو بدایون سے نکلتا تھا مولا نامجمودالحن صاحب کی ادارت میں،اس کومساوات نمبر میں شائع کیا جو باریک حرفوں میں اٹھارہ صفحات پرمشمل تھا اگر رسالہ کی عام کتابت کے موافق لكهاجاتا تؤوه حياليس صفحات ہے كم كانه ہوتا۔ اسى طرح ايك جلسه جوسيد الطا كفه حضرت حاجي امداد الله صاحب كى برى كے طور بر منعقد كيا كيا تھااس كے لئے ہم نے ايك مختصر رسالة ومختصر سوائح عمرى حاجی امداد اللہ عنام سے شاکع کیا۔اس کے بعد ہمارے شفق استاذ حضرت مولانا محمد بوسف صاحب عزيزٌ نائب صدر مدرسہ بیت العلوم کی وفات پرایک جلسہ وفات کے ایک سال کے بعد یعنی 1904ء میں فرحت منزل کے پاس منعقد کیا گیا جس میں حضرت مرحوم کے شان عالمانہ کے عنوان پر ایک مضمون لکھنے اور پڑھنے کے لئے بانیان جامعہ نے ہم سے درخواست کی تھی اور وہ مضمون جو گئ صفحات پرمشمل تھا بیک جنبش قلم لکھ کر جلسہ میں سنادیا اور دوسال کے بعدوہ تمام تظمیس اور مضامین جو مشاعرہ یوم عزیز کے جلسہ میں پڑھی اور سنائی گئی تھیں ترتیب دیکر ہم نے اپنے خرچ سے شائع کیا۔ چونک مدرسہ اسلامیہ کے جملہ امور ضروریہ ہے تعلق اس خاکسار کا شروع ہی ہے رہا اسلئے کوئی قابل

ذ کرتصنیف کا موقعہ نہیں ملا اگر چہ گذشتہ کئی سال ہے اسکا ارادہ کررہا ہوں معلوم نہیں اس پیرانہ سالی اور بیمار یوں کے جموم میں اس کا موقعہ ملتا ہے یانہیں؟ اگر چہ ہم مذکورۃ الذیل شعر کے پیش نظرتا دم آخر اس ارادہ ہے بازنہیں آسکتے کہ۔

(نضلائے جامعی

کٹے سرتو کٹنے دے کو بے میں اسکے قدم اسکے در پر بڑھائے چلاجا وعوت وارشاد کے متعلق : جہاں تک دعوت وارشاد کا تعلق ہے تو اسکی جد جبد کا سلسلہ بھی مدرسہ بیت العلوم کے طالب علمی کے زمانہ سے شروع ہے اور مذکورہ بالا دونوں اسا تذہ کرام اسکی تعلیم وتربیت میں لگے ہوئے تھے۔مدرسہ بیت العلوم کے کسی بھی جلسہ میں نظم پڑھنے اور نظم سنانے یا زبانی تقریر کا موقعه آتا تو اکثر ہم اور حضرت مولا نا حافظ محمر عثمان صاحب صدر جامعة الصالحات پیش کئے جاتے اور جب ہم دونوں کی مشکوۃ شریف حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب رحمہ الله رحمة واسعة کے یاں شروع ہوئی تو حضرت مولا نا اکثر ہم کواپنے وعظوں میں لے جاتے تھے پہلے ہم دونوں کچھ حدیثیں بیان کرتے اس کے بعد حضرت کا وعظ وارشاد حاضرین کے ایمانوں کو تازہ اور منور کرتا۔اس خا کسار کاتعلق چونکہ بچین ہی ہے رہاہے اور آج جبکہ عمر کے پچھتر ویں سال میں چل رہاہے بھی بھی وہ تعلق منقطع نہیں ہوااس وجہ سے جہال کہیں بھی ربابیسلسلہ وعظ وتقریر مستقل جاری ربا۔ جا ندوڑ میں مجهی دوران ملازمت اور بمبیئی میں بھی محرم ، ربیج الاول ، ربیج الاخر ، رجب ، شعبان ، اور رمضان غرض که تمام مبارک را توں اور دنوں میں مختلف محلوں ہمسجدوں اور بلڈنگوں میں بیسلسلہ جاری رہااور ۱۹۵۳ء میں جب مالیگاؤں رجوع ہوا جب ہے آج تک بھی بیسلسلہ جاری ہے خاص کر جب سے سجرسلیمانی کی تقمیر ہونے کے بعداس کی امامت شروع ہوئی تب ہے آج تک جمعہ کی نماز ہے پہلے تھوڑی دہر میری تقریر ہوجاتی ہے۔خدا کاشکر ہے کہ لوگ اس سے متأثر ہوتے ہیں۔اگراس موقع پر بیدواقعہ لكهديا جائے تو نامناسب نہيں ہوگا كہ جب حضرت مولانا حافظ قارى محمد عثمان صاحب الصلاحين دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوکرآئے تو ہم سب نے ان کے لئے استقبالیہ جلسہ کیا اوراس جلسہ کے کئے تہنیت اور استقبالیہ مضمون ہم نے لکھ کر سایا اس مضمون کی فصاحت اور بلاغت اور چستی کو ویکھکر حضرت مولا نامحمد نقی صاحب نے فرمایا کہ اگر میں بھی لکھنا چاہتا تو اییانہیں لکھ سکتا تھا ای طرح (نفلائے جامعی)

مسلم لیگ اور کانگریس کے اتفاق واتحاد ہے یا کتان اور ہندوستان کی بنیاد پڑی اور حکومتوں کے مقابلہ میں ہم ہندوستانی حکومت کو اپنی حکومت مجھ کر وفا دار ہیں اگر چہ کہ اپنوں سے جوغلطیاں ہوئی بیں اس کو برا سجھتے ہیں اور جو اچھائیاں سامنے آتی ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔اس سلسلہ میں ہماری ذاتی رائے سے کہ اگر برسر اقتدار پارٹی اس جذبہ خلوصیت اورایثار وقربانی جس کا بار بار وعدہ انتخاب کے استیج سے کیا جاتا ہے اس کے موافق عمل اگرافتد ارسلنے کے بعد کیا جائے تو یہ ہندوستان جو قدرتی نعتوں سے مالا مال ہےاہے جنت نشال ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدانہیں ہوسکتی ۔ مگر افسوس صدافسوس! کہا قتر ار ملنے کے بعدلوگ ان کے ادکھا شوں میں وزراء کولگائے رکھنے کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں ۔اور دیگر عیش وعشرت کے سامانوں میں الجھا دیتے ہیں اور بید حضرات بھی بڑی حد تک اینے فرض منصبی سے دور ہٹ جاتے ہیں یا خیال تو رکھتے ہیں مگر جماعت بندی اور تعلقات کے بقاءاور اس كے فروغ كے بيش نظرائي عهدہ كے مقتضيات يكمل كرنے سے قاصر رہ جاتے ہيں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مجھلی پورے تالاب کو گندہ کردیتی ہے اگر خدانخواستہ اس تالاب میں چندمجھلیاں اچھی ہوں اور باقی گندی تواس تالا ب کا کیا حشر ہوگا؟ آپ خود ہی غور فر مالیں ہم اگرع ض کریں گے تو شکایت ہوگی ۔خدا کرے ہندوستان اینے باوقار وزراءاور باعظمت افسران کے دلوں میں ان کے نیک خیالات اور خدمت خلق کے جذبات میں اتنا جوش وخروش پیدا کردے کہ وہ ای کو کامیاب کرنے پرلگ جائیں اور تمام عوام کومر دوں اورعورتوں اور بچوں کواپنا کنبہ سمجھ کر ان کی سریری اور ایکے عیش وآرام کا خیال رکھیں اور ہر بگڑے ہوئے کو بنانے کے لئے اور راہ راست پر لانے کیلئے وہ طریقے اختيار كريں جو جرائم كوكم كر ديں اور محاس كو بڑھا ديں تو

عجب کیا ہے جو بیڑ اغرق ہو پھراچھل آئے کہ ہم نے انقلاب چرخ گرداں یوں بھی دیکھے ہیں مشغلهٔ شعروتحن جوانتخاب ہول: خاکسارکوشعروخن ہے دلچیں بچین ہی ہے رہی ہے اور بیا ولچیبی حضرت مولا نامحمد یوسف صاحب مزیزٌ مرحوم کی صحبت با برکت میں مسلسل دس برس رہنے اور يرجنه كانتيجه تفاجونكه وه اپنے زمانهُ طالب علمي اوراستاذ فن شعر وخن تصاس وجه ہے اكثر مشاہير شعراء جب ہم آئندہ سال فارغ ہوکرآئے لین استار میں تو ہمارے لئے بھی استقبالیہ جلسا ورتہنیت نامہ لکھکر براھا گیا جس میں خاص طور بر توجہ کے لائق خطیب العلماء کا خطاب تھا چونکہ اس مضمون كاعنوان ارشاد وتملغ " إس وجه ال وجه الم الركرويا كيا- وكرند من جال خاكم كهستم سیاست سے تعلق : گزشتہ بچاس برس ہندوستان میں ایسے گزرے ہیں کہ جس میں رات اور دن کے اکثر اوقات سیاست کے ذکرواذ کار میں گزرے خواص تو خواص عوام بھی کسی نہ کسی ورجہ میں اس ہے متعلق یا متاثر ہوئے۔اس لئے کہ کسی ایسے آدمی کا جو برسوں تعلیم وتعلم کے ساتھ سیاسی علماء کے ساتھ رہا ہو گاندھی جی جیسے بابائے سیاست سے ملنے کے لئے ڈاجھیل سے جیارمیل کاسفر پیدل طے كرك كيا مواس كم متعلق بي خيال كرنا كدان كاتعلق سياست بدم يا ينهيس؟ تعجب خيز ب- بان! شاید بیخیال اس وجہ ہے آیا ہو کہ کس تحریک میں نمایاں حصہ لے کر قید و بند کی صعوبتیں نہیں اٹھانی پڑیں توظاہر ہے کہ اس کی وجہ تعلیم وتعلم کے ساتھ انتہائی انہاک اور خاتکی پریشانیاں تھیں مگر ۱۹۳۸ء سے <u> 194</u> ء تک سرکاری ملازمت پرگزرے جوتح کیک کے انتہائی عروج کا زمانہ تھا پھر بھی جب ہے ہوش سنجالا ہے جب سے آج تک ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں کیا سیاس انقلابات ہوتے ہیں اور کیونکر ہوتے ہیں اس سے بالکل بے خبری ہوا سانہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ سبکی جانے سے سلے مالیگاؤں کی کانگریس کاممبرتھا اور بمبئی جانے کے بعد عام غیر مسلموں کے جذبات اور خیالات سے متار بواجس كا مجماشاره قدبدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبرے مى ملتاہے ہم نے مسلم لیگ کی ممبری قبول کی اور جمیعت علماء اسلام جس کے صدر تشین علامہ شبیر احمد صاحب عثاثی تصاس کی جمبئ والی شاخ کے ہم بھی ممبر ہوئے اوراس کے تحت بمبئی کے فرقہ وارانہ فساد کے زمانہ میں جس کا سلسلہ کی سال جاری رہامسلم ہاسپیٹل قائم کر کے اس میں مسلم زخمیوں کی دکیھ بھال کرتے رہے۔ نتیجہ کے طور پراس ہا سپول میں سوائے ایک بوڑھے کے جوزتی ہونے کے دودن بعد باسپطل میں داخل ہوا تھا باقی سب صحت یاب اور تندرست ہوکر نکلے۔اس طرح بمبئی کے تمام جلسول میں خواہ اسکاتعلق کانگریس سے ہو یامسلم لیگ سے ،مگر ہم شریک ہوتے رہے اور جب سے

آپ ہے اُس فن میں تلمذ خاص رکھتے تھے۔اور ہمارے طالب علمی کے زمانہ میں اکثر وبیشتر اپنی غزلول كى اصلاح كے لئے حضرت اقدى كے ياس آياجايا كرتے تھے ہم يہ سب كھو كھتے تھاور سنتے تھے اس کئے لامحالہ اس سے متأثر بھی ہوتے تھے چنانچہ بہانظم جوتقریباً چودہ یا پندرہ برس کی عمر میں لکھی گئی تھی حضرت نے اس کو شنتے ہی فر مایا کہ آپ مشاعرہ میں پڑھ سکتے ہیں غالباوہ مشاعرہ صوفی عبدالحق صاحب ساكن اسلام پورہ كے دولت كدہ يرتقاان كے بچول كى ختنه كى تقريب ميں يرجھى گئى بيہ واقعة تقريبا المفاون سال يهليكا بيجس كامصرعه تقانني كي نعت بالتدكوساني كونا تفاق مقرره صدرتشريف ندلا سكاس لئ قرعهُ فال بنام من ديواندز دنداس كالمطلع تها\_

ہے آرزومیرےول میں مدینجانے کی اوراینی خاک ٹھکانے سے لگانے کی وفات جب ہوئی حضرت کی بول اٹھے جرئیل اجازت ابنے ملے گی ملک ہے آنے کی اسکے بعد بیسلسلہ شعر وحن بطور مشغلہ کے جاری نہیں رہا کیونکہ زیادہ تراپی توجہ پڑھنے پڑھانے اورخانگی معاملات کی طرف رہی تھی ۔مشاعرہ میں رات کو دونٹین بجے تک جاگ جانا اور دوسرے دن اینے مشاغل کو کما حقدادا کرنا بیا ہے بس کے باہرتھا پھربھی وقیا فو قیا کسی جلسہ کے لئے یا بزم عزیزی کے مشاعرہ کے لئے پاکسی بزرگ کی وفات پر پاکسی مضمون کی مناسبت سے حمد ، نعت اور منقبت ، مرثیہ اصلاحی اور قومی تظمیس اب تک لکھی جاچکی ہیں۔

بروفات حسرت آيات علامه محمدا نورشاه تشميري

<u>اسمار</u> ھر ہانہ طالب علمی جامعہ ڈ ابھیل میں حضرت والا کے لئے جلس تعزیت میں کھی اور پڑھی گئی آه! اے نیخ الحدیث جامع فخر زمیں :: حامتے دین متنین اور ماہر ہر علم وفن تير ب جاني سے ہرايك عفل كارنگ جاتار با:: اورخصوصاً جامعه كا ہو كياسونا چمن تھا تیراہرلفظمومن کے لئے آب وحیات :: اور ہرکلتہ تھاباطل کے لئے دارورس ان کی رحلت سے بشیر الدین مرزاخوش نه بونان کا برش گرد ہے تیرے لئے دندان شکن وہ تیرادرس بخاری اور تحقیق انیق: جس میں مانا تھا تحقید دنیانے مکتائے زمن

جس كى بركت سے نہ بچم عمور ہے ہندوستال : بلكه ہے م ہون منت آج تك چين ويمن يون تودنيامين بهت آئے محدث اور فقيد: النهيس سكتا مگر ثاني تيرا چرخ كهن آه!وه سيراب كاه تشتكان علوم يسور بالت قبر مين باند هي موت سركفن اس میری آه فگال پرغیب ہے آئی ندا: تو فراق شاہ میں اس طرح ہے مجنوں نہ بن تيرى سكين كيلي كافى إشبير وسراج: الياسي طرز مين برايك إدرتدن اوروه حضرات بابر كات جن برمدتون : قيض انورشاه تشميري رباسايكن تشخ ہے لبی محبت ہے اگر جھ کولبیب :: پھر دعاء خیر کا پا بندرہ ہر وعلن

آخرى ايام: الحاج حضرت مولانا جمال الدين صاحب لبيب انوريٌ ٢٩ رمحرم ١٣٥٥ هـ علسل ۲۸ جمادی الاولی <u>ک ۱۳۰ ه</u>ا رسمبر <u>۱۹۵۵ ء سے مسلسل کر جنوری کر ۱۹۸۸ بینی ۳۲ رسال تک مدرسه</u> اسلامیہ کی ترقی و تغییر وبقا کے لئے جدوجہد کرتے رہے حتی کہ مدرسہ اسلامیہ کا ششماہی امتحان ۲۸ جمادی الا ولی کوختم ہوااس دن جھی آپ نے فاری زبان کی ایک کتاب حکایات لطیف کا امتحان لیا۔ اور جعرات کے دن کرجمادی الا ولی کوحسب سابق مدرسہ کی تعطیل تھی اور جمعہ کے دن ۸؍ جمادی الا ولی عن الله وانا اليه راجعون على العباح اليخ خالق حقيقى عام على انا لله وانا اليه راجعون

غرض كرآب نے ايك دن بھى مدرسه كاناغزىيں مونے ديا تاحيات مدرسه سے متعلق رہے۔ بیاری کے ایام میں بھی روزانہ کئی گئی گھنٹہ تک مدرسہ میں حاضر رہتے اس طرح حضرت کوایک طرح كاسكون حاصل موتامكان يرربح مويجهي ممدوقت مدرسه كاخيال ربتاتها \_الحمدللديدوين خدمت حفرت کے لئے ایک بہت براصدقہ جاریہے۔

# مضرت مولا نامفتی زین العابدین لائل بوری

مولانامفتی محمود حسن حنی ندوی تجریفرماتے ہیں:

متازعالم دين ، فقيه داعي الى الله ، حضرت مولا نامفتي زين العابدين صاحب لأكل پوري ايك عرصه صاحب فراش رہنے کے بعد لا ہور میں عمر کے ۸۷ (ستاس) سال گز ار کرسٹیج ۲۲ رر بیج الاول

٢٢٥ اهمطابق ١٥ رمني ٢٠٠٢ كوانقال كركئے۔

خد مات: حضرت مفتی صاحب کی زندگی دعوت و تبلیغ سے عبارت تھی اور وہ مخلوق کا خالق سے تعلق مضبوط کرنے میں کوشال رہتے تھے جس کے لئے انہیں راستوں کی صعوبتوں ، مزاجوں کے تباین اور حالات کے انار چڑھاؤ سے گزر کرصبر واستفامت اور شکر کی الگ الگ کیفیات اور جذبات سے پیش آ با پڑتا تھا، جنھوں نے انہیں و یکھا اور سنا وہ کہتے ہیں ' و نیا کی ہر چیز کی نفی'''اصل حقیقت اللہ کی ذات' ، اور'' فکر آخرت' بیتین موضوع ان کی عمر بھر کی تقاریر کا محور تھان کے کام ومقام کوئ کر اور پڑھ کر سے بچھ میں آتا ہے کہ دعوتی و تبلیغی کام کے تعلق سے پاکستان میں ان کی وہ حیثیت تھی جو یہاں ہندوستان میں لبان التبلیغ حضر نے مولا نامجم عمر پالنچوری کی تھی۔

حضرت مفتی صاحب ملی مسائل میں بھی پیش قدمی فرمایا کرتے تھے چنانچہان کی خدمات مختلف دینی وطی کا مول میں حاصل کی گئیں پاکستان کے شہور شہر فیصل آباد میں ' دارالعلوم فیصل آباد' قائم کیا تھا جو ایک معیاری تعلیمی ادارہ ہے ' القاسم' کے نام سے ایک اسکول بھی قائم کیا تھا کہ جہال قدیم وجدید (فرجی وعصری) علوم کی تعلیم دی جائے دارالعلوم فیصل آباد کا فیض دوردور پھیل رہا ہے۔

پاکستان میں تبلیغی مرکز اور تعلیمی ادارہ قائم کرنے پراکشانہیں کیا بلکہ وہ وقباً فو قباً ارباب سطوت واقتد ارقا کدو زعماء اور خادمین ملت کی توجہ دین وملت کے اہم تقاضوں اور مسائل کی طرف مبذول کراتے رہتے تھے۔اس فکرنے انھیں صدر شہید جنزل ضیاء الحق صاحب ہے بھی ملایا جب کہ ان کا استعناء قصر صدارت میں رسائی کو گوارہ نہیں کرتا تھا اور انھیں اسلام کے نفاذ کے بارے میں تجاویزیں دیں اور ایسا بھی ہوا کہ نفاذ شریعت کی کوششوں میں انھوں نے بڑے اجتماعات میں شرکت کی پارلیمنٹ کے باہر کھڑے دینے کی زخمتیں بھی اٹھا کیں جنزل ضیاء الحق صاحب مرحوم حضرت مفتی صاحب کی پارلیمنٹ کے باہر کھڑے دینے کی زخمتیں بھی اٹھا کیں جنزل ضیاء الحق صاحب مرحوم حضرت مفتی صاحب مرحوم حضرت مفتی صاحب کا خاص خیال کرتے اور ان سے عقیدت و محبت کا تعلق رکھتے تھے شایدا ہی کشش نے جنزل صاحب کو اپنے عہد صدارت میں باوجود بجوم مشاغل اور شدید مصر وفیتوں کے رائے ونڈ کے تبلینی صاحب کو اپنے عہد صدارت میں باوجود بجوم مشاغل اور شدید مصر وفیتوں کے رائے ونڈ کے تبلینی اجتماع میں شرکت کرائی اور وہ خواص کے جوڑ مین بھی شریک ہوئے جیسا کہ حضرت مولانا مجرعم

مفتی صاحب حضرت شخ الحدیث مولا نامحمد زکر یا صاحب کا ندهلوی کے خلفاء میں شے اور رئیس التبلیغ حضرت مولا نامحمد یوسف صاحب کے خاص احباب ورفقاء میں تھے انہی کے ہم عمر تھے خاص معتمد بن میں سے تھے چنانچہ جازمقدس کے سفروں اور پاکستان کے دوروں میں عموما حضرت مولا نامرحوم کے ساتھ در ہے کہی تعلق واعتماد بعد میں حضرت جی مولا نامجمد انعام الحن صاحب کا بھی ماصل دیا تبلیغی کام کے تعلق سے جازمقدس میں چندسال بھی گزارے اب وہ اس کام کے سر پرستوں میں سے تھے۔

مفتی صاحب دیوبند اور ڈابھیل کے دارالعلوم سے اپنی تعلیمی زندگی میں وابستہ رہے اسے معامعداسلامیہ ڈبھیل سے فار نا ہوئے ملامہ شبیراحمد عثانی کے خصوصی طور پراکساب فیض کیا تھااورا کی عنایت سے بہرہ ور ہوئے تھے میانوالی (پاکستان) ان کی جائے ولادت تھی وہاں سے دینی ودعوتی تقاضہ سے وہ فیصل آباد منتقل ہوگئے پھرو ہیں زندگی کی آخری ساعتیں گزار کر پیوند خاک ہوئے زبان زدخلق ہے کہ نام کا اثر پڑتا ہے مفتی زین العابدین صاحب کے بارے میں ان کے دیکھنے

(۱۲۳)

والول کاخیال تھ کہ وہ عابدین کی زینت تھالتد کی بارگاہ میں جھکنے والوں کی آبرو تھے وہ علمی و جاہت وفار اور علی جاذبیت و فدا تری رکھتے تھے اسلامی شخصیات میں حضرت علی بن الحسین کو زین العابدین کا خطاب علماء تا بعین نے دیا تھا جن کا ایک بڑا وصف عفو و درگر رتھا مخالف ہویا ماتحت و فادم بڑی سے بڑی غلطی کو بیسوچ کر معاف کر دیا کرتے تھے کہ اللہ کو معاف کرنا زیادہ پند ہے کی نے ایک بڑی غلطی کے بعد جس سے آئیں شدیش تکلیف پہنی تھی بیآ یت پڑھی 'و المحسن الغیظ و المحسن الغیظ و العافین عن الناس و اللہ یحب المحسنین '' تو صرف انھوں نے نہ صرف ان کی غلطی سے چشم و العافین عن الناس و اللہ یحب المحسنین '' تو صرف انھوں نے نہ صرف ان کی غلام کی ایک چوک سے بوشی کی معاف کر کے آزا بھی کر دیا اس طرح سے ایک دوسر سے موقع پر انہی غلام کی ایک چوک سے ان کے شیر خوار بچہ کی موت ہوگئ تو انھوں نے سرنش کا طریقہ افتیار کرنے کے بجائے معافی کو اختیار کرتے ہوئے اس کو بھی آزاد کر دیا تھا۔

حضرت مولانا زین العابدین صاحب بھی اپنے وقت کے علماء وداعیوں میں اس وصف میں متاز تھے اس تعلق سے ان کا ایک واقعہ ماہنامہ'' الحق'' اکوڑ ہ خٹک شارہ جون ۲۰۰۴ء سے نقل کیا جاتا ہے۔

ہاتھ پر بلاٹلی گردن بیکی: ایک رمضان کے آخری عشرہ کی بات ہا یک نوجوان کیندر کھنے والوں کے منفی تذکروں سے متاثر ہوا اور وہ وضو کے دوران مفتی صاحب پر چڑھ دوڑا چھری سے وار کیا مفتی صاحب گردن پر ہاتھ رکھے سے جھری ہاتھ کی انگلیوں کو چرگئی مگر گردن پی گئی لوگوں نے نوجوان کو پکڑا مار نے لگے مفتی صاحب نے روک دیا فرمانے لگے فائر انعقل ہے جھے سمجھانہیں میں نوجوان کو پکڑا مار نے لگے مفتی صاحب نے روک دیا فرمانے لگے فائر انعقل ہے جھے سمجھانہیں میں نوجوان کو پکڑا مار نے لگے مفتی صاحب نے دوک دیا فرمانے کے فائر انعقل ہے بھے سمجھانہیں میں نے معاف کر دور گذر سے کا م لوا بھی بھارا گرمجلل میں اس واقعہ کا ذکر بھی آتا تو خوش طبعی سے فرماد سے: لوگ گردن پر مسح کے بار سے میں فقہی موشگا فیاں کرتے رہیں دیکھنے گردن پر مسح کے فائد سے کتنے ہیں؟ ای مسح کرنے والے ہاتھ پر بلاٹلی گردن پر مسح کے فائد سے کتنے ہیں؟ ای مسح کرنے والے ہاتھ پر بلاٹلی گردن بی ہے۔

مفتی صاحب کم گوتھ زود کمل تھے خوش مزاج تھالیعنی کاموں سے پر ہیز رکھتے تھے ذکر

وتلاوت، شب بیداری، ان کے خاص معمولات تھے دعوت و بلیخ ارشاد وہدایت کا مسئلہ ان پر حاوی تھا سیاست سے دور تھے گراسے شجر ممنوع نہیں سمجھتے تھے تعلیم کوقو موں کے عروج کے لئے ریڈھ کی ہڈی سمجھتے تھے تعلیم کوقو موں کے عروج کے لئے ریڈھ کی ہڈی سمجھتے تھے ان کی شخصیت میں جامعیت تھی چنانچہ وہ درس، افتاء اور دعوت و بلیغ کے میدان عمل ساتھ امت کو در پیش مسائل سے بھی دلچیتی و باخبری رکھتے تھے اور اس کی مشکلات میں رہبرانہ کر دارا دا ساتھ امت کو در پیش مسائل سے بھی آئے کہ اعلائے کلمۃ اللہ اور شحفظ شریعت کے لئے انھیں آئے اُن اُن ش سے گزر منا پڑا مگر ان کے پائے استقامت میں جبنیش نہ آئے پائی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ و اسعة و اسعة و احدف اللہ منه خیرا منه (ترجمان دار العلوم اگست میں بین بین کے ا

## 19 مولانادوست محرقريشي

مولانا دوست محمد قریشی بن مولاناعلی محمد بن مولوی محمد عبدالله قریشی ، قصبه رخ کلال ، تخصیل راجنیو رضلع ڈیرہ عازیخان میں ۱۵ ارمحرم ۱۳۳۹ هم ۱۹۲۹ رستمبر ۱۹۲۰ء کو پیدا ہوئے ، مولانا دوست محمد کے جدا مجد مولوی محمد عبدالله صوفی صافی بزرگ تھے اور سلسلهٔ چشتیہ میں اصحاب تو نسه سے تعلق رکھتے تھے ، مولانا کے والد ماجد مولانا علی محمد اپنے علاقے کے معروف خطیب وواعظ تھے ، اسی طرح مولانا دوست محمد کے نانا مولانا امان اللہ عالم باعمل تھے۔

ندکورہ بالا خاندانی پس منظر میں مولانا دوست محمد نے تعلیم وتربیت حاصل کی ، والد ماجد کی گرانی میں قرآن مجید حفظ کیا اور مقامی اسکول میں داخل ہوئے ، چھٹی جماعت میں پڑھتے تھے کہ دین تعلیم کا با قاعدہ آغاز ہوا، مولانا شیر محمد (ساکن محمد پوردیوان ضلع ڈیرہ غازیخان) سے فارس درسیات اور قانو نچیشاہ جمال پڑھا، صرف کی دیگر کتابیں مولانا محمد شیری ڈیروی سے پڑھیں علم نحو کے لیے مولانا غلام محمد (ساکن رخ کلاں) کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا، ابتدائی وین تعلیم کے بعد مختلف اساتذہ سے اکتساب فیض کے لیے سفر کئے ، بستی ہو ہڑ ضلع ڈیرہ غازیخاں میں مولانا محمد حیات ، کو بھٹ مصن میں مولانا واحد بخش گمانی ضلع بھاولپور میں مولانا حبیب اللہ گمانوی اور وال بھچراں میں مولانا حبیب اللہ گمانوی اور وال بھچراں میں مولانا حسین علی اور مولانا فالم کیسین سے استفادہ کیا ، آخر میں ڈا بھیل آئے اور ۱۳۵۸ ہو ۱۹۳۹ء میں سند

فضیات حاصل کی۔

(٨) تعارف خلفائے راشدین

(٩) مصباح المقرّ رين

(١٠) مخزن التقارير

(١١) كشف الحقيقت عن مسائل المعرفت والطريقت

(۱۲)التشريح على التلويخ (اردو)

(۱۳)وضاحت النحو

ان ستقل بالذات كتابول كے علاوہ تنظیم اہل سنت كة ركن بفت روزہ'' وعوت'' (لا ہور) ميں ان كے كئی مضامین طبع ہوئے ہیں۔ نیز'' باب الاستفسارات' كے عنوان سے سوالات كے جواب لكھتے تھے۔ ( تذكر وَ علمائے پنجاب جلداول)

مولانامجرسعيدصاحب بزرگ ملکي "

ولا دت اور تعلیم: آپ مولانا احمد بزرگ سملکی المتوفی استاا ه (جامعه ڈابھیل کے سابق مہتم)

کفرزندار جمند ہیں اور سال (۱۳۳۵ه میں آسمیں کھولی وہ علم وضل کا گہوارہ تھا اس لئے قدرتی طور پردل

ہوئے ،آپ نے جس خانوادہ میں آسمیں کھولی وہ علم وضل کا گہوارہ تھا اس لئے قدرتی طور پردل
ود ماغ اور فکروذ بن کی نشو ونما دین ماحول میں ہوئی ، ابتداء سے انتہاء تک تعلیم جامعہ اسلامیہ ڈابھیل
میں حاصل کر کے ۱۳۵۹ه (۱۹۳۰ء) میں فارغ انتھیل ہوئے۔

اساتذه: آپ كاساتذه كاساء حسب ذيل بين:

(۱) مولا ناعبدالرحمٰن امروہویؓ

(٢)علامة شبيرا حمرعثما في

(٣) مولانابدرعالم ميرشى مهاجرمد في

(٣) مولا ناعبدالقدير كيمليوريّ (جنكا تعارف گزشته اوراق ميں گزر چكاہے)

(۵)مولا نامجمه ناظم ندوی ّ

فارغ التحصيل ہوکر مولانا دوست محمد وطن مالوف آئے اور مدرسہ 'انوار العلوم' کی بنیاد رکھی، کچھ عرصہ بعد بنگلہ باڑہ نامی بستی میں چلے گئے ،''مدرسہ مقاح العلوم' 'بستی اللہ بخش علاقہ جتوئی میں تدریسی فرائض انجام دیے ، اس کے بعد ''مدرسہ معارف القرآن خان گڑھ' میں کام کیا۔

فهواءر واساه مين بيلى بارفريضة في اداكيا\_

جے سے والیسی پراحمہ پورشر قیہ منتقل ہوگئے ،اس زمانے مین سر داراحمد خان پافی کے جذبہ اخلاص ہے ' ہتنظیم اہل سنت' قائم ہو چی تھی ،مولا نا دوست محمد اس تنظیم میں شامل ہوگئے ، ۱۹۲۳ء کے آخر میں رسی ۱۳۸۴ اصاحمہ پورشر قیہ سے کوٹ اڈونتقل ہوئے ،ان کے عقیدت مندوں نے عظیم الثان نقشہندی مسجد تقمیر کی اور یہاں انہوں نے اپنی دلچیسی کے سامان پیدا کر لئے ،۱۳۸۹ اھر ، کے ،۱۹۲۹ء میں "دارام بلغین "کے نام سے ادارہ قائم کیا جس میں علماء کی تربیت کا انتظام تھا۔

مولانا دوست محمر قریثی سلسله نقشبندیه میں مولانا عبدالمالک نقشبندی ہے بیعت تھے، موصوف اہل سنت و جماعت کے بلندیا بیرمناظر، کامیاب واعظ اور پیشخ طریقت تھے۔

۳۸ جمادی الا ولی ۱<u>۳۹۳ هر ۲۷ مرئی ۲۷ وا</u>ء کو پھگر ریلو سے شیشن پر دور ہ قلب بیڑا، ریلو ہے ہمپتال پھگر میں منتقل کئے گئے، وہیں جان جائی آفرین کے حوالے گی۔ مہبتال پھگر میں منتقل کئے گئے، وہیں جان جائی آفرین کے حوالے گی۔ تصانیف: مولا نا دوست محمر قریش کی حسب ذیل کتابیں یا دگار ہیں۔

(۱) ابل سنت یا کٹ بک

(٢)منهاج التبليغ

(٣) جلاء الافيام

(٣) جلاء الاذبان

(۵)ردالمطاعن

(٢)عظمت الصحابةً

(4) براہین اہل سنت

(٩) جامعه كامدينه يونيورش سے الحاق

(١٠) تغييرات مين دارالا قامه كي تغيير: بدست حضرت مولا نامحمد يوسف كاندهلوي،

(۱۱) نئى مىجد كى تقمير: جو ہروار دوصا دركودعوت نظارہ پیش كرتی ہے۔

(١٢) دارالقرآن كي تغيير: بدست حضرت مولا نامجمرا يوب صاحب اعظميّ (شيخ الحديث جامعه مذا)

(۱۳) دارالاساتذه کی تغییر: بدست حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ّ

(۱۴) جدید دارالطلباء کی تغییر: بدست شخ محمد الحجذ وب جامعه اسلامید مدینه منوره اور حفزت مولا نامفتی محمود حسن صاحب گنگوی آ\_

الحاصل آپ کادوراہتمام تاریخ جامعہ کا ایک سنہری باب ہے بلکہ میں تواہے'' دورسعیدی'' سے تعبیر کرتا ہوں۔

ملی ،ساجی ، دینی خدمات ایک نظر میں : ۱۳۵۹ هیں جامعہ دُ ابھیل سے فارغ التحصیل ہوئے اس وقت آپ کے والد ماجد مولانا احمد برزگ کا دورا ہتمام چل رہاتھا آپ اگر چہ برئی خاموش زندگی گذار نے والے انسان تھے ،آپ کا مسلک اپنے برزگوں کے طرزعمل کے مطابق یہ تھا کہ ''کام کرواور شور مت کرو' تا ہم متعدد دینی وہلی اداروں سے آپ کا ذمہ دارانہ تعلق رہا، جس کی قدر تے نفصیل یہ ہے:

(۱) سملک معجد کی تولیت سنجالی ، سالها سال اس کے متولی آپ ہی رہے۔

(۲) مولانا احمد بزرگ نے سملک میں اسکول قائم کرنے کی تحریک الاسلاھ کے بعد لیعنی جامعہ سے الگ ہونے کے بعد شروع کر رکھی تھی ،آپ نے بھی والدصاحب کے معاون بن کراسکول کے قیام میں بڑا حصہ لیا، تاریخ جامعہ میں مولانا محمد سعید صاحب کے متعلق لکھاہے:

''<u>لے ۱۹۳۷ء میں باعز بمت لوگوں کے تعاون سے سملک میں دنیوی تعلیم کے لیے اسکول قائم</u> یا''(ص ۲۸۸)

اں کا یہی مطلب ہے،اس لیے کہ اسکول کی تحریک اور تعلیم ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں <u>۱۹۳۷ء</u> سے پہلے سے جاری تھی، بین موجودہ تغیر اسکول کا ہے نہ کہ اسکول کے قیام کا۔ (٢) مولانا سيرمحر يوسف بنوري (جامعدك بهلے فاصل)

خدمات دینید : فراغت کے بعدسملک کے دینی اسکول کے دینی شعبہ میں دس سال خدمت انجام دى جس كاذكرآكة رباب، و191ء مين جامعداسلاميدد اجيل كاعبدة اجتمام سنجالا ، اجتمام ك ذمه داریاں قبول کرنے کے لئے کافی دباؤڈ الا گیا، مجبوراً اپنے ہمدردوں اور خیرخواہوں کے مشورے کے بعد اہتما مقبول فرمالیا ، اہتمام قبول کرنے سے پہلے آپسی اختلافات کی وجہ سے جامعہ کانظم ونتق حکومت کے ہاتھوں میں جاچکا تھا جس سے جامعہ ہراعتبار سے انحطاط کا شکار ہو چکا تھا، چونکہ آپ نے بہت اصرار کے بعد اہتمام قبول کیا تھا اس لئے ہمدردوں نے بھی پوراتعاون کیا،حضرت مولا ٹا حفظ الرحمٰن سيو ہاروگ کی بير بات پورے طور پر صادق ہوئی کہ ''تمہارے پیچھے ایک بڑی طاقت ہے'۔ بزرگوں کی توجہات، انکی نیم شی دعاؤں اور ہمت افزائیوں نے بہت کام دیا، اس طرح جامعہ کی نشأ ق نانيك صورت قدرت كى طرف ہے آپ كے دورا ہتمام ميں وجود ميں آگئى۔ آپ نے اہتمام قبول كرنے كے بعد جامعہ ميں ہرنوع كے اصلاحي اقد امات كئے، جن كي تفصيل كے لئے" تاريخ جامعہ كادور ثالث" اور استاذ محترم مولا نافضل الرحمٰن كامضمون احقر راقم الحروف كى كتاب "نقوش بزرگان ' جلد دوم كامطالعة فرمالين، تاجم اشارة ملاحظه و

(۱) تنظیم مکاتب بعتلف دیباتوں کے مکاتب کا جامعہ الحاق

(٢) رمضان المبارك مين اعتكاف كاسلسله

(٣)النادي العربي كاقيام

(۴) شعبهٔ خط و کتابت وخوشخطی اور شعبهٔ نشر واشاعت کا قیام

(۵)نصاب تعلیم میں مجلس شوری کے فیصلہ کے بموجب ترمیم

(٢) قرأت سبعه كاافتتاح

(۷) دارالا فتاء کورس کا افتتاح اور مفتی بنانے کا انتظام

(٨) اداره معین المدرسین کا قیام جس کا مقصد مکاتب کے قبیل تخواہ پانے والے اساتذہ کا مالی تعاون تھا

(۲) عام مسلمانوں میں زہبی تعلیم کی اشاعت

(m)عمومی اصلاح وتبلیغ دین

(۴) کتب دیدیه کی طباعت داشاعت

(۵)جمله امور دینیه کی حفاظت

(٢) مدارس ومكاتب كي تعليمي تنظيم

(۷) مدرسین وائمه مساجد کی مشکلات کوختی الوسع دور کرنا۔ (تذکر ہمختر گجرات ص ۱۱۵)

فاقعہ اسلامیہ ڈابھیل کا عہدہ اہتمام آپ کے سپرد کیا گیا ،اس وقت آپ سملک اسکول کی جملک اسکول کی صلک اسکول کی صلک اسکول کی حدمات انجام دے رہے تھے،اہتمام قبول کیا جس کی وجہ سے سملک اسکول کی تدرلی خدمات ترک کر دینی پڑیں ۔اس وقت سملک اسکول کے اسما تذہ وطلبہ نے آپ کوخراج عقیدت پیش کیاوہ حسب ذیل ہے (اصل تحریر تجراتی زبان میں ہے اس کا اردوتر جمہ کیا گیا ہے)

میاس نامہ از اسما تذہ وطلبہ سملک اسکول کے اسکول کے لیے نامہ از اسما تذہ وطلبہ سملک اسکول

نگاہ بلند بخن دلنواز ، جال پرسوز ::: یہی ہے رخت سفر میر کاروال کے لیے میار کیا د

محترم جناب حفرت مولا نامجر سعيداحد بزرگ صاحب!

بعداز سلام مسنون! ہم سملک ایجوکیشن انسٹی ٹیوٹ کے اسا تذ ہ، طلبہ، اور طالبات آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے ولی شاد مانی اور قلبی اطمینان وسکون محسوں کررہے ہیں۔ حق تعالی سجانہ کی رحیم و کریم ذات نے آپ جیسے مخلص قومی ولمی خدمت گذار اور داعی حق کے استقبال اور خیر مقدم کا جو مبارک اور باسعادت موقع ہمیں عنایت فر مایا ہے اس کے لیے جس قدر بھی اس کی حمد وثناء بیان کریں کم ہے۔

اں تقریب سعید کے موقع پر ہم سب سے پہلے آنجناب کی خدمت میں مدرسہ جامعہ اسلامیڈا بھیل سملک کے عہدہ اہتمام پر فائز ہونے پر صمیم قلب مدیر تہنیت پیش کرتے ہیں۔ (٣)سملک اسکول میں نری د نیوی تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ ابتدائے قیام ہے دین تعلیم مدنظر رکھی گئی ہے خصوصاً بوقت تاسیس حضرت مدنی جیسی شخصیت کا منشا تھا کہ اس میں دینی تعلیم بھی جاری رکھی جائے، تو پھر دینی تعلیم کے نظر انداز کرنے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

آپ نے اس اسکول کے دین شعبہ میں دس سال تدریکی خدمات انجام دیں، تاریخ تقرر کی جنوری 190ء ہے، تدریس میں اردود بینات، کتب میرت، قر آن شریف ناظرہ کی خدمت آپ کے ذمہ رہی، آپ کی پڑھائی کا طریقتہ آپ کے ایک شاگر دمولا نامفتی یوسف بسم اللہ صاحب سابق استاد جامعہ ڈائھیل (مقیم حال برطانیہ) یوں بیان فرماتے ہیں:

میں نے بحیبین میں سملک اسکول میں ان کے پاس دینیات پڑھی ہے، انھوں نے بہت محنت سے دینیات پڑھایا ہے، وضو، نماز وغیرہ کی عملی مثق کرا کر سکھلاتے تھے۔

(٣) آپ آپ آپ والد ماجد کی وجہ ہے قوم کا اعتماد پہلے ہی سے حاصل کر چکے تھے ،اسی صفت اعتماد وامانت کی وجہ سے آپ ہی کوسملک ایجو کیشن بورڈ کاخز انچی مقرر کیا گیا۔خز انچی کا عہدہ کیم جولائی معرد کیا گیا،اورتادم حیات (۴۰) سال آپ نے خز انچی کے فرائض انجام دیئے۔

سملک اسکول کے صدر اور روح روال ایک مدت تک رہے۔

(۵)سملک کی معروف مجلس خدام الدین ،جس کے بانی آپکے برادرنبتی مولانا عبد الحق میال صاحب ہیں،اس مجلس میں بھی آپ کی گرال قدرخد مات ہیں۔تاریخ جامعہ میں ہے۔

" و مجلس خدام الدین سملک کی تاسیس میں بھی آپ کا اہم رول رہا ہے، آپ اس کے خزافی مجلی رہ کے جن اپنی ملک کی تاسیس میں بھی رہ کے ہیں۔'' (ص ۲۸۸)

مجلس خدام الدین سملک گجرات کا ایک عظیم دینی ولمی ادارہ ہے،اس کے قیام وارتقاء بیس بوے بوے خدام دین کی دعا کیں وتو جہات شامل حال رہیں،اس مجلس کے اغراض ومقاصد مخضر أبيہ ہیں: (۱)علماء، حفاظ، مدرسین وائمہ مساجد کی تنظیم

بيآب كے حسن تربير اور حسن انظام كانتيج ہے، جميعة على عدمين بھى آپ كى خدمات بے مثال ہیں ،اوراس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی معظیم اور مخلصانہ قربانیاں لوگوں کے قلوب میں بمیشہ رچی لبى ربيل كى ،اوران كوسدا كرماتى ربيل كى \_ اخير مين ہم بارگاہ خداوندی میں دعاء گوہیں باری تعالی آنجناب کو ہمیشہ بعافیت رکھے آپ کا

سامیتا دریا تی رکھے، نیز دین وغرجب اور قوم وملت کی خدمات کے لیے مزید قوت وحوصلہ بخشے ،اور آپ کی خدمات کو قبول فرما کردارین میں اجرعظیم کامستحق بنائے آمین \_فقط\_

جميع اساتذه طلبه وطالبات دى سملك مسلم اليجو كيشن انستى نيوث ۲/۲۸ ۱۹۲۰/۱۹ عیسوی

(٢) جميعة العلماء مندصوبة كجرات كے نائب صدرر ب ، ١٩٥٤ء كے بعد جميعة العلماء مندكي تمام اہم کانفرنسوں میں آپ نے شرکت کی ،جمبئی ، د ہلی ، اندور ،سورت اور گوہائی کی کانفرنسوں میں آپ نے

> (۷) مرکزی جمیعة ہندگی مجلس عاملہ کے رکن رہے۔ (۸) المجمن اصلاح المسلمين صوبه كجرات كے صدررہے۔

اصلاح المسلمين بزوده تجرات كاايك اجمالي تعارف

اصلاح المسلمين كے قيام كاليس منظر: جس وقت محمود بيگيرہ گجرات كا حكمراں تھا،اس نے دو قلعے جونا گڈھ اور یا واگڑھ فتح کرے وہاں بھی دینی فضاء پیدا کی اورلوگ اکثریت سے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ، کین ابھی ان کی تربیت کی طرف اس کی توجہ منعطف نہ ہونے یا کی تھی کہ اس کا وقت آخرآ پہو نیچا،جس کی وجہ سے ان کی زندگی اسلامی اور غیر اسلامی اقد اردونوں میں مشترک رہی ، ادھر جابل پیروں نے وہ گل کھلائے کہ آٹھیں جابل اور ناکارہ بنا کر رکھ دیا ،شادی بیاہ وغیرہ میں پیراور پٹرت دونوں بلائے جاتے ، جب بیرصاحب نکاح پڑھا کرفارغ ہوجاتے تو پٹرت کھیرا کراتا ،اس قوم کاہر باشعور فرد بلاتر دواس بات کوتنگیم کرتا ہے کہ منصب اہتمام جیسے اہم اور ذید دارانہ مقام کے لیے نہایت موزوں اور قابل شخصیت کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ آنجناب موصوف کوقوم کی خدمت کا جذبہ بنیادی تربیت ہی میں بطور میراث کے عطا ہوا ہے آپ کے والدمحر محضرت مولانا احمد بزرگ صاحب نوراللدم قده کی خدمات سے قوم ہرگز ناواقف نہیں ، مدر سے (اسکول) کوتر قی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حضرت مولا نامرحوم نے جوانتھک کوششیں اور مجاہدانہ کاوشیں کی ہیں اور جو جوقربانیاں پیش کی ہیں اس کابدلہ ہم ہر گزئییں چکا سکتے۔

آج آنجناب نے بھی حضرت نورالله مرقدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مدرسہ کے اہتمام کی ذمدداری قبول فرمائی ،اور مدرسہ کو تنزلی اور انحطاط کے خطرے سے محفوظ فرما کر قوم کے او برایک نا قابل فراموش احسان کیا ہے۔اورقبل اس کے کہ خزاں کے ظالم پنج اس گلش علمی کی طرف بڑھیں اوراسے وریانی وبربادی کے خوفناک شکنے میں جکڑ لیں آپ نے آگے بڑھ کراس کی باگ ڈورایے مبارک ہاتھوں میں تھام لی اور روتھتی بہار کومنانے میں جٹ گئے۔آپ کا پیمل ہرعلم دوست کے لیے باعث صدآ فریں اور فرحت ومسرت کا سامان ہے۔ ہمیں پورایقین اور اعتاد ہے کہ آپ ،اللہ تعالی اور نبی عربی محم مصطفی احر مجتنی علی کے مبارک اور پا کیزہ نام کواورآپ کی تعلیمات کو بمیشہ قائم ودائم رکھنے کی سعی فرماتے رہیں گے۔

آپ کی خدمات صرف مدرسہ ہی تک منحصر نہیں ہے بلکہ قوم وملت کے تمام شعبوں کا احاطہ كئے ہوئے ہے،آپ نے مدرسہ (اسكول) كى ترتى كے ليے جومجاہدات فرمائے اور مدرسه كى بقاءكيليے جو جو زحمتیں گوارا فرمائیل یقیناً لائق صد تعریف اور قابل تقلید ہیں ۔جس بستی میں بچوں کی تعلیم ( هجراتی ) صرف چار درجات مین مخصرتی ، و بال آج صرف طلبه بی نہیں بلکہ طالبات بھی ۹/ درجات تک کی تعلیم حاصل کر کے اپنے مستقبل کو کا میاب اور روش بنانے میں دل جمعی کے ساتھ مصروف ہیں۔ بلامبالغہ سے کہاجا سکتا ہے کہ بیساری چیزیں آپ ہی کی کاوشوں کاثمرہ ہے، ذات پات کی تفریق کے بغيرا السال سے سي بھي طالب علم سے بيسه ليے بغير بيدرسدا يسے خت حالات ميں بھي چل رہا ہے۔ ند ب اختیار کر لینے کا اعلان کریں۔

ان لوگوں کے اس اجتماع کے علاوہ کھیٹرہ ضلع اور بردودہ ضلع کے متعدد مقامات پر اسی طرح کے اور اجتماعات منعقد ہونے میں ابھی چار پانچ کے اور اجتماعات منعقد رکھنے کا بھی مخفی پر وگرام تھا ، کھڈال میں اجتماع منعقد ہونے میں ابھی چار پانچ کو دوز باقی منتے ، اسی عرصہ میں آریہ ساجیوں نے بیاعلان کیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر شدھی سمیلن (تبدیلی مذھب کا اجتماع) منعقد ہوگا۔

اور آر بیسا بی ناکام ہوگئے: اس اعلان کی خبر سنتے ہی حضرت مولا نامفتی سیرشمس الدین صاحب و رفتاء کاردیگر علاء کرام اور خصوصاً شخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمصاحب مدفئ کواس فتنہ سے مطلع کر کے گجرات کے متعذد علاء کرام اور ذمہ داران کے تعاون سے فوری طور پراس فتنہ اور شرائگیز اجتماع کے سعد باب کی ہمکن کوشش کی ، اور آر رہے ماجیوں کے خوابوں کوشر مندہ تجمیر شہونے دیا۔
احتماع کے سعد باب کی ہمکن کوشش کی ، اور آر رہے ماجیوں کے خوابوں کوشر مندہ تجمیر شہونے دیا۔
اصلاح المسلمین کا قیام : چنا نچہا کی ضرورت واحساس کے پیش نظر حضرت مولا نامفتی شمس الدین برودوی نے نامار ہی سامیان فکر و نظر اصحاب بصیرت مسلمانان گجرات کی ایک میٹنگ بلائی اور برودوی نے نامی مالات بیان کئے اور کفار کے مزید عزائم کا ذکر کیا ، اور با تفاق رائے اصلاح المسلمین نامی ادارے کی بنیا دو الی اور حضرت مولا نامش مادق صاحب را ندری کو صدر اور حضرت مولا نامش الدین صاحب برودوی کو ناظم متفقہ طور پر منتخب کیا گیا۔ ادارے کے قیام سے کام بڑی تیزی کے ساتھ شرط ورع ہوا۔

حضرت مولانا منس الدین صاحب ور آپ کے ساتھیوں نے اس سلسلہ میں ہڑے مجاھدے کئے، اور مولائے اسلام گراسیہ کے علاوہ ایک اور قوم جوز ' اور ' ' نام ہے جانی جاتی ہے ، کواپنی مختوں کا مرکز بنایا اور اس قوم کو بھی ارتد اور کے میتی غار میں گرنے ہے بچایا، اور جب سمندر کی موجوں کی طرح المخضے والے فتنہ ارتد او کا سیلاب موقوف ہوگیا تب اصلاح المسلین نے اپنا کام شروع کیا، وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پہو نچنے کیلئے سوار یوں تک کا انتظام اس وقت نہ تھا جہاں نہ سجد یں تھیں اور نہ کوئی کم تب مدرسہ اور نہ بی وین تعلیم کا کوئی انتظام تھا، کسی کی جگہ پراگر مسجدیں تھیں تو ویران

طرح اسلامی اورغیراسلامی رسومات ان کی زندگی میس قدر مشترک رہیں۔

فتند کارند اد کالقمیر تر ... مولائے اسلام گراسیہ قوم: صوبہ گجرات انڈیا میں الگ الگ قومیں آباد ہیں جس میں ایک قوم مولائے اسلام گراسیہ کے نام سے پیچانی جاتی ہے جس کی آباد کی پورے گجرات میں تقریباً دولا کھ لیکن ان کی اکثر آباد کی بڑودہ اور کھیڑا ضلع میں ہے ، اصل میں بدلوگ راجپوت میں تقریباً دولا کھ لیکن ان کی اکثر آباد کی بڑودہ اور کھیڑا ضلع میں ہے ، اصل میں بدلوگ راجپوت میں تقریباً پانچ سوسال پہلے ان کے آباء واجداد نے دین اسلام قبول کرلیا تھا اور بدلوگ مسلمان ہوگئے تھے ، بدت میں سے ان لوگوں میں دین تعلیم کا کوئی معقول انتظام نہ ہوسکا جس کی بناء پر بدلوگ بدلوگ ایک باء پر جلتے رہے ایک طرف دیوالی بدلوگ ایک مناتے اور دوسری طرف دیوالی کا تہوار بھی مناتے اور دوسری طرف دیوالی کا تہوار بھی مناتے تھے ، ان کا لباس رہی سہن وضع قطع اور ساجی زندگی قدیم ہندو تہذیب کے مطابق کا تہوار بھی مناتے تھے ، ان کا لباس رہی سہن وضع قطع اور ساجی زندگی قدیم ہندو تہذیب کے مطابق

ربی بخضریه که بیلوگ صرف برائے نام مسلمان تھے۔

آر بیساج اور شدھی تحریک کا ارتد اوی سیلاب: مذکورہ بالا حالات میں فرقہ پرست طاقتوں
اور آربیساج سوسائٹیوں کو جب بھی موقع ملتا وہ لوگ ان مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ،

1978ء اور ۱۹۲۷ء کے دوران ان مسلمانوں کو آربیساج اور دوسری سوسائٹیوں نے مرتد بنانے کی
کوشش کی تھی لیکن علاء کرام کی فوری توجہ اور بروفت روک تھام اور انسدادی جدوجہد سے ان کی یہ
کوششیں ناکام رہیں ، اور بیفتذار تداور براگیا۔

ہندوستان کی آزادی کے بعد فرقہ پرست طاقتوں کو پھرا بھرنے کا موقعہ ملا چنانچہ آریہ ہائ سوسائٹیوں اور فرقہ پرست طاقتوں نے بہت ہی زوروشور سے بیہ پرو پیگنڈہ شروع کردیا کہ مولائے اسلام گراسیہ قوم کے لوگ دراصل راجیوت ہندو ہیں اور مسلمان بادشا ہوں نے انہیں بزور طاقت و تلوار مسلمان بنایا تھا، اس لئے اب انھیں اپنے اصل فدھب ہیں واپس آ جانا چاہیئے ، شدھی سمیلن ... تنبد ملی فدھب کا خفیہ اجتماع : اس لئے انھوں نے خفیہ اور منصوبہ بند انداز میں کھیڑہ ضلع میں کھڈال نامی گاؤں میں ایک اجتماع طے کیا، اور چیکے سے گراسیہ قوم کے ذمہ دار بڑے لوگوں اور قبیلوں کو ورغلانا اور برا بھیختہ کرنا شروع کیا کہ یہ لوگ اس اجتماع میں ازخود اپنے ہندو

اورخسته حال تقيس \_

دیہاتوں میں مکا تب و مدارس کا قیام: اپریل وئی ۱۹۵۳ء سے اصلاح اسلمین نے اس قتم کے دیباتوں میں مکاتب و مداری قائم کرنا شروع کئے ، جہاں اس ادارے کی طرف ہے تنخواہ دار اساتذہ کے ذریعہ ان دیہاتوں کے مسلمان بچوں میں دین تعلیم کا انتظام کیا، نمازیں درست کرنے اور روز مرہ کی ضروریات دین کی تعلیم کیلئے شبینہ مکاتب ومساجد کی تعمیر کا بیڑہ اٹھایا ،اس کے علاوہ اصلاح المسلمين كي طرف ہے دونين مبلغ حضرات كوستفل طور پر ركھا گيا، جوان بستيوں ميں وقباً فو قباً پہونچتے رہے اور وعظ ونصیحت کرتے رہے ، نیز ان علاقوں کے حالات سے ذمہ داروں کومطلع بھی

فروری 1909ء میں اصلاح المسلمین کے بانی ناظم اعلیٰ اور روح روال حضرت مولا نامفتی سیر تمس الدین بردودوی صاحب کی وفات بھی ایسے ہی سفر کے دوران اللہ کے راستے میں ہوئی۔ حضرت مولاناتش الدين صاحب معلى انقال پرملال كے بعد محترم مولانا عبدالرجيم بورسدی صاحب نے اصلاح اسلمین کے ناظم اعلی کی ذ مددارسنجالی،

1918ء میں اصلاح اسلمین کے پہلے صدر محر ممولانا عبدالرجیم صادق صاحب ا کی وفات کے بعد محتر محضرت مولانا محد سعید بزرگ مہتم جامعہ اسلامی تعلیم الدين ۋا بھيل صدر بنائے گئے ، جوزندگی كے آخرى دم تك صدررے ، اور انجمن آپ کی خدمات وتو جہات سے فائدہ اٹھاتی رہی۔

(ماخوزازسوانح مولاناسية شمس الدين برودوي .....مع الحذف والاضافهاز ص ١٠٣١) مولانامحرسعید بزرگ اس انجمن کے تادم آخریعنی ۱۹۲۸ء مین ۱۹۹۰ء تک صدرر ہے۔ (۱۱) دین تغلیمی بورد صلع سورت وبلساڑ کے صدرر ہے۔ (۱۲) امارت شرعیه گجرات کے صیغہ بیت المال کے صدر رہے۔ (۱۳) آل انڈیامسلم پرسٹل لاء بورڈ کے رکن رہے۔

(۱۴) جامعه تفانیه کھور کے سر برست رہے۔

(١٥) ١٩٨٠ المعهد العالى للدراسات العليا اعظم كره كي مجلس انتظامي كركن رب شورائے دارالعلوم کی رکنیت اور جذبہ بمدردی: (۱۲) دارالعلوم دیوبندے آپ کا طالب علمانة تعلق نبيس ربايے ، مگر آپ اينے كودار العلوم ہى كا ايك فر دسمجھ كردار العلوم كى خيرخوا ہى داخلى وبيرونى ماكل كال مين حصد ليت رب يبي وجد ب كـ 190 ء مين شخ الاسلام حضرت مولانا سيدسين احمد مد فی کے ایماء بردارالعلوم کی مجلس شورٰ ی کارکن آپ ہی کوننتخب کیا گیا،اورزندگی بھراس کی رکنیت کا شرف حاصل رہا مجلس شوری میں آپ کا انتخاب ہونے کے بعد حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبٌ مہتم دارالعلوم دیوبند نے ۲۸/محرم الحرام ۳<u>۷ سال ۱۳</u> هے کومولا ناعبدالصمدصاحب وا نکانیری (حضرت شیخ الاسلام کے مجاز ومیز بان خصوصی ومجاز ) کے نام رکنیت شوری کی اطلاع پرمشتمل مکتوب گرامی تحریر فر مایا۔

> مكتوب كرامي حضرت عكيم الاسلام قاري محمر طيب صاحب (۲۸۷) حضرت انحتر مزيد مجدكم السامي

جناب کا والا نامه دربارة تح یک رکنیت مجلس شوری دارالعلوم دیوبند برائے مولا نامحد سعید صاحب ابن حضرت مولا تا احمد برزرگ صاحب صادر جوا، احفر نے بیدوالا تامدمع دوسرے والا نامول کے جوای مضمون پر مشتمل موصول ہوئے تھے مجلس شوری میں پیش کیامجلس شوری نے بخوش دلی آپ حضرات کی تحریک کوقبول کرتے ہوئے جناب مولا نامحد سعید صاحب کوجلس شوری کارکن منتخب کرلیا ہے مولا نامدوح کواس کی اطلاع دی گئی ہے، امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوگا۔

محرطيب مهتم دارالعلوم ديوبند ٢٨/١/٢٨ مولانا کا اصول تھا کہ جس ذمہ داری کو قبول فرماتے تھے اس کو حتی الوسع نبھانے کی تعمل سعی فرماتے۔آپ رکنیت کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بڑی یا بندی کے ساتھ شوری کی تمام مجلسوں میں شریک ہوتے رہے اور ہرطرح کی ذبنی عملی تو انا کی ہے دار العلوم کی خدمت کو اپنی سعادت ہمجھتے رہے، شورای میں آپ کی رائے کی اہمیت اور طرز عمل کے متعلق حضرت مولا نا مرغوب الرحمٰن صاحب مظلم مہتم دار العلوم دیو بندتح ریفر ماتے ہیں:

راقم الحروف دارالعلوم کی شوری میں حاضری کے بعد جن ممبران کی گفتگواور طرزعمل سے متاثر موا ،ان میں حضرت مولا ناسعید بزرگ مرحوم کی شخصیت بھی شامل ہے موصوف پیش آمدہ مسائل میں اخلاص اور دیانت کی مدد اور خداداد ذکاوت و ذہانت کی روشنی میں جورائے قائم فرماتے تھے ،اس کو بوے مہذب اور شاکستہ انداز میں پیش فرماتے تھے اور مجلس شور کی میں انکی رائے کو اہمیت اور احتر ام کے ساتھ قبول کیا جاتا تھا۔ (نقوش بزرگاں ۱۹۸۲)

برا العلوم ویوبند کے صدسالہ اجلاس کے موقع پر آپ نے ازخود چندہ کی فراہمی کی پیش کش کی تھی، حضرت نقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہ تی فرماتے ہیں:
''اجلاس صدسالہ کے موقع پر مولا نامحہ سعید بزرگ (مہتم مدرسہ اسلامیہ ڈ ابھیل ) نے حضرت مہتم صاحب (قاری محمد طیب صاحب () کوخط لکھا کہ اگر آپ اجازت ویں افریقہ سے اجلاس صدسالہ کے لیے میں چندہ کر کے لاؤں لیکن شرط یہ ہے کہ مولا نا اسعد صاحب (مدنی ) کومیر ہے ساتھ کر دیں ۔ تو مہتم صاحب نے جواب لکھا تھا کہ میں کیسے اپنے اختیار سے اجازت وے دوں؟ مجلس شوری میں رکھ کران سے بوچھ کر جواب دوں گا، آخر جواب نہ دیا، بلکہ خودتشریف لے گئے الخ (ملفوظات فقیہ للامت ۲/ ۱۲۷)

مقصود ملفوظ بالا کے نقل کرنے سے بیہ کہ چندہ جیسی بھاری فرمہ داری آپ صرف اور صرف دار العلوم کی خیر خواہی میں اپنے سر لے رہے ہیں ، گواس کی نوبت نہ آئی ، مگر انشاء اللہ اس کا تواب آپ کے نامہ اعمال میں ضرور لکھا گیا ہوگا۔

دارالعلوم دیوبند کے اجلاس صدسالہ کے اہم موقع پر قوم کے نام ایک مختصر پیغام مندرجہ ذیل الفاظ میں ارسال فرمایا تھا۔

اجلاس صدسالہ کے موقعہ برقوم کے نام ایک بیغام: دارالعلوم دیوبند ہم سب کی عظمت کا فشان ہے، وہ ملت اسلامیہ کے لیے مینارہ نور ہے وہ ہمارا تاریخی ہی نہیں بلکہ نہ ہبی وہلی اثاثہ ہے۔ وہ ہمادوستان میں اسلام کا ایک ہمنی قلعہ ہے۔

نضلات ومعى

امت اسلامیہ کامشتر کے فریضہ ہے کہ وہ وقت کی نزاکت کو بیجھتے ہوئے اس دینی قلعہ کی حفاظت کے لیے کسی طرح کی بھی قربانی دینے سے گریز نہ کریں۔

(۱۷) صدرجمہوریہ ہندگی جانب ہے آپ کو دومر تبہ آل انڈیا جج کمیٹی کارکن نامزد کیا گیا۔
علالت کا اشتد اداور و فات حسرت آیات: و فات سے چند سال قبل پیر میں ہڑان کی وجہ سے
ایک پیرکاٹا گیا تھا۔معذور ہونے کے باوجود بذریعہ کارروز انہ پابندی سے مدرسہ میں حاضری دیتے
تھے،اس کے بعد گردہ کا مرض لاحق ہو گیا تھا،اسی مرض میں طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو کا/ ذی الحجہ
فراسیا ہے،اس کے بعد گردہ کا مرض لاحق ہو گیا تھا،اسی مرض میں طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو کا/ ذی الحجہ

میں ہوں مریض عشق نہ ہوگی مجھے شفا :: لے جا کے کیا کرو گے مسجا کے سامنے

پندرہ روز زیمان آرہے، مدارس کے ذمہ دار، طلبه اورعوام میں مرحوم کی شخصیت جانی پہچائی تھی، جوق درجوق لوگ عیادت کیلئے حاضر ہوتے رہے۔ احقر بھی اپنے چندر فقاء کی معیت میں حاضر ہوا، اس وقت شدت مرض کی وجہ سے گفتگو کرنے کی سکت نہیں تھی۔ مگر ایک نظر سے ہم لوگوں کو دیکھا آور ہاتھ سے اشارہ کیا، مرحوم کی بیآ خری نظر عنایت تھی۔ علاج کے باوجود مرض میں افاقہ کے بجائے اضافہ ہی ہوتارہا۔

مریض عشق پر رحمت خداکی ::: مرض بڑھتا گیا جوں جوں دواکی '' مدرسہ آیا کہ نہیں؟ '' دم والپسیں کے وقت مولانا مرحوم کا سوال: ۲/محرم الحرام الایا ایم الھمطابق ۲۵/ جولائی 199۰ء کو اسپتال سے گھر لایا گیا۔ تو سورت سے آتے ہوئے اپنے خون جگر سے سینچے ہوئے گشن کے بارے میں بار بارمعلوم کرتے رہے کہ '' مدرسہ آیا کہ نہیں؟'' اندازہ لگا ہے اس خادم قوم کو جامعہ سے س قدر انس اور قبی لگاؤ ہوگا؟ ظاہر ہے جس گلشن کو اپنے خون وجگر سے آباد

فضلائے جامعی

٢/محرم الحرام الهما همطابق ٢٩/ جولائي ١٩٩٠ء اتوارك دن دويبركوايك بج يون صدى چيتر ساله خادم دين ايمامحوخواب بواكه حقيامت عي اس بندے كوبيداركر عكى اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في جنةا لفردوس\_آمين،

#### مولانالطف الله صاحب جالندهري الشرصاحب

اخررابی این کتاب "تذکرهٔ علائے بنجاب "میں تحریفر ماتے ہیں:

قاری لطف الله بن مفتی فقیرالله جنوری <u>ا ۱۹۲۱ء ۱۳۳۸ ه</u>ی رائے پورضلع جالندهریس پیدا ہوئے ، وہ ایک معروف دینی خانوادے کے چتم و چراغ تھے، اُن کے والد ماجد مفتی فقیراللّٰہ مدرسہ رشید بیرائے بور میں صدر المدرسین کے منصب پر فائز تھے، خاندان کے اکثر مرد ہی نہیں خواتین بھی

قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد ابتدائی دری کتب اپنے والد ما جداور مولا ناعبد العزیز رائے پوری سے بڑھیں ،متوسطات مدرسہ خیر المدارس جالندھر میں مولانا خیرمجر جالندھری کی گرانی میں برهیں، یہاں نے مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور گئے اور ایک سال مولا ناعبد اللطیف، مولا ناعبد الرحمٰن کاملیوری اورمولانا اسعداللہ سے استفادہ کیا، یہاں سے دارالعلوم گئے، دیوبند میں مولانا دوست محمد قریثی ان کے ہم سبق تھے، مولا ناشبیراحمرع ٹی دارالعلوم کی اندرونی کشکش کے باعث اینے ساتھیوں سمیت دارالعلوم دیوبند ہے قطع تعلق کر کے ڈانھیل چلے گئے ، قاری لطف اللہ صاحب بھی ڈانھیل كئے ، مولانا عثانی كے علاوہ مولانا بدرعالم مير تقى اور تمولانا محد بوسف بنورى كے سامنے زانو ئے تلمتد

وسا مدين فارغ التحصيل موے تو ايك سال مدرسة رائے بور مين ابتدائى كايين يره عائين بعدمين مدرسه خيرالمدارس جالندهر مصابطور مبلغ وابسنة هو گئے بستی غزال جالندهر میں خطبہ

جعدد بيت تنے، پچھ عرصہ بعد جالندهرے رياست كبورتھلم كتاريخي قصبہ سلطانبورلودهي تنقل مو كئے اوراجیمن تعلیم القرآن کے زیراہتما مہلینے وقد ریس کے فرائض انجام دینے لگے، انجمن تعلیم القرآن کا قائم کردہ مدرسدریاست کیورتھلہ میں مثالی درسگاہ تھی ، انجمن کے کارکنوں میں محدصد ایق مستری مرحوم چودھری فتح محمد خان اور چودھری فضل محمد وکیل کے نام بہت نمایاں تھے۔

الطانپورلودهی ہے مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی (م٢ ١١١٨هـ) كا ايماء پرلدھيانه نتقل ہو گئے ، مولا نالدھیانوی کے زیراثر سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور مجلس احرار اسلام کے ساتھ تعاون کرنے لگے،لدھیانہ کے بعد فیروز بور چھاؤنی اور منڈی بزمان ضلع بھاولپور میں بھی فرائض خطابت انجام دئے۔

يا كتان قائم مواتو چك ١٩٥ صادق آباد مين قيام تفا، يهال سے اپنے والد محترم كے ممراه مدرسة قاسم العلوم فقيروالي ( بھاول مگر ) متقل ہو گئے ، جب ٢٩ ١١ هر ١٩٣٩ء ميں مدرسدرشيد بيرائے پور کی تجدید سامیوال میں ہوئی تو اس کی ترقی میں قاری لطف اللہ نے کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا ،اس زمانے میں خود عارف والامیں مقیم سے یہاں سے کمالیہ منتقل ہوئے اور "مدرسہ نعمانیہ" کی بنیاد رکھی،اس مدرسہ کی ترقی کے لیے کوشال تھے مرعمر نے وفانہ کی ،۳ راکتوبر 1901ء/ ۲۷ رصفر الاسال کو پورے والا سے وہاڑی جاتے ہوئے لاری کے حادثے میں جل کرشہید ہوئے ،میت ساہیوال لا فی گئی اور و بیں ابدی نیندسور ہے ہیں، مولا نا غلام دیکیرنا می مرحوم نے قطعہ تاریخ وفات کہا۔ ہوئے ہیں فوت اس دنیائے فانی سے وہ لطف اللہ كەردِّ رَفْض وبدعت مِين تُقي تقريرا بتخاب ان كى

جوسوچا نامی حامدنے ، ہا تف سے ندا آئی شهيد سوختة تاريخ كهدوب حجابان كي

قاری لطف الله مرحوم تنظیم اہل سنت پاکستان کے راہنماؤں میں سے تھے، ان کی رحلت ت تظیم کونا قابل تلافی نقصان پہنچا،مرحوم تڈریے باک اور حق گومقررتھے۔ ان کی تقاریرا کثر حکومتِ وقت کونا گوارگذرتیس نظر بندیازبان بند کردیا جاتا تھا، ایک مقدمہ کے سلسلے ہی میں وہاڑی جارہے تھے کہ پیغام اجل آگیا۔ (تذکر وَعلائے پنجاب جلد دوم)

## سيدمولا ناعبدالرزاق نظيرصاحب

مولانا کے والد کے بروادالین سیدزادگان میندری کے جدامجد سید مرنظیر آبھی شکم مادر میں سے کہان کے والد ماجدراہی ملک عدم ہوئے آپ ججیرہ میں پیدا ہوئے و میں نشو ونما پائی ،علوم ظاہری و باطنی کی جمیل کرکے اپنے جد بزرگوار صالح روزگار سید حبیب علی نظیر کا انعام یا فتہ موضع میں میں اوقات میں آکر بودو باش اختیار کی اور قریب ۱۰۰رسال کی عمر میں ۱۲۶۶م الحرام ۱۲۲۹ ہے ۱۲۳۹ میں وفات ہوئی۔ آپ ہی کی اولا وسے بیستی آباد ہے۔

پیدائش و تعلیم : مولانا سیدعبدالرزاق صاحب نظیر ای قربه میں ۲۱ رمضان المبارک ۱۳۳۲ هے ۲۲ رجولائی ۱۹۱۱ء میں بروز جمعہ پیدا ہوئے ، پیبیں پرورش پائی ابتدائی دینی وعصری تعلیم کے لئے گاؤں کے پرائمری اسکول میں واخل ہوئے ۔ ناظرہ قرآن اور دبینیات کے ساتھ حساب ، چغرافیہ اور تاریخ بھی پڑھی ۔ یہاں کا کورس پورا کر کے مدرسہ محمد یہ بمبئی پہنچ اور فاری پڑھنی شروع کی ، چونکہ آپ فطرة و بین سے اور فاری وائی وفاری گوئی کا ذوق بھی تھا آپ تحصیل علم میں مشغول ہو گئے ذاتی محنت اور باصلاحیت طلبہ کی صحبت اور ماحول نے اثر کیا اور فاری لکھنے اور بولئے پر قاور ہو گئے اس وقت باہم بشعر گوئی کا مظاہرہ بھی ہوتا تھا بعض مرتبہ فاری شعر میں عربی کا ایسا حسین امتزاج ہوتا کہ بادی انظر میں معنی ہئگامہ فسادسے دوجا رنظر آتا مگر سادات فالے عقب میں محفوظ ہوتے تھے۔ ذیل کا شعرای کا میں معنی ہئگامہ فسادسے دوجا رنظر آتا مگر سادات فالے عقب میں محفوظ ہوتے تھے۔ ذیل کا شعرای کا

نموند ب بر کجاجمع شوندسادات :::: فسادات فسادات فسادات

جامعہ اسلامیہ ڈائیل : شنگی علم نے آپ کوعروس ابطاد بمبئی سے تھینج کر سرز مین گجرات کے معروف وشہور دینی مشرب جامعہ اسلامیہ ڈائیل پہونچا دیا جہاں روز نابغہ روز گارامام العصر علامہ انور شاہ شمیری کے فیض یافتگان کے علم کا آبثار جاری تھا۔ چنانچے شوال ۱۳۵۲ سے ۱۹۳۳ ء میں درجہ عربی میں داخل ہوئے اور ہمتن خصیل علم میں منہمک ہو گئے اور آٹھ سال کے طویل عرصہ میں آسان علم کے تابندہ آفتاب و ماہتاب سے نور علم کا استفاضہ کیا۔ شعبان و سال سا اور ہمتن کو سال کی عمر میں ان فارغ انتحصیل ہوئے اور سند نصیلت کے دستار فضیلت کیرا پنے وطن ما لوف واپس ہوئے ۔ اس علی فارغ انتحصیل ہوئے اور سند نصیلت کے دستار فضیلت کیرا پنے وطن ما لوف واپس ہوئے ۔ اس طرح اللہ تعالی نے آپ کوعلم منقول و معقول سے آراستہ کرکے اہل کوکن کے لئے ایک صاحب ول فرزانہ بیدا کردیا۔

اسا تذہ کرام: وہ اساطین علم جن ہے آپ نے کسب فیض کیا قابل ذکران میں مولا ناعبدالرحمٰن امروہوی (جن سے مولا نا مرہ وہوی ، مولا نابدرعالم میر شی ہے ) مجاہد آزادی بانی دارالعلوم دیو بندمولا نا قاسم نانوتوی گے آخری تلافدہ میں تھے اور مر شدالعلماء حاجی امداداللہ مہا جرکی کے مجاز تھے ، مولا نابدرعالم میر شی ، حافظ العصر علامہ انور شاہ کشمیری کے کارشد تلافدہ میں تھے ۔ فقہ وحدیث وقسیر میں درک حاصل تھا۔ آخر الذکر مولا نا بوسف بنوری بھی دشک سلف مؤلا ناانور شاہ کشمیری کے مخصوص شاگر دوں میں تھے بلکہ جائشین تھے یہ بوسف بنوری بھی دشک سلف مؤلا ناانور شاہ کشمیری کے مخصوص شاگر دوں میں تھے بلکہ جائشین تھے یہ جبال علم وعمل جن بی دوں کو مولا نامر حوم نے جمع کر کے ریگزارکو کن میں بھیرا۔ وعظ واصلاح کا مسلم ہوگی ہوگی اس سے آپ کو چھڑ کیاں درمیا ن سے آپ کو چھڑ کیاں درمیا ن سے آپ کو چھڑ کیاں اسکول (قائم کر دہ اور تین لڑکے بیدا ہوئے ۔ وعظ واصلاح کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ انجمن اسلام ہائی اسکول (قائم کر دہ سدی احد خاں والی ریاست ) جمیر ہمروڈ نے آپ کی خدمت کو اپنے لئے باعث سعادت سمجھا چنا نچہ سدی احد خاں والی ریاست ) جمیر ہمروڈ نے آپ کی خدمت کو اپنے لئے باعث سعادت سمجھا چنا نچہ سالام مروڈ کا مشفق استاذ : ۱۳۳۳ ء میں دینیات کے صدر مدرس کی حیثیت سے آپ المجمن اسلام مروڈ کا مشفق استاذ : ۱۳۳۳ ء میں دینیات کے صدر مدرس کی حیثیت سے آپ

فضلائے جامعہ

ما ہمی درگاہ مسجد کی امامت: مروڈ ہے ملیحد گی کے بعد چندسال ماہم کی درگاہ مسجد میں امامت ک اورساتھ ساتھ اصلاح واخلاقی تربیت بھی کرتے رہے جواساطین علم کاغیر متزلزل یقین ،غیر مذبذب اراده اورغيرمتبدل اخلاص كايرتو تفا\_

الله سلوجها ورمولا نا فول کل قوم هاد \_ الله سلوجه کی خوش بختی اوردین اصلاح کاالله تعالی فے شاید فیصلہ فرمایا اسلئے آپ کو ماہم سے تلوجہ منتقل ہونے کا سامان فراہم کیا۔ چنانچے ستارہُ اقبال نے ان کا استقبال کیا اورمولا نا کوان کامسیا بنادیا لیمنی میم رجنوری ۱۹۲۲ء میں جامع مسجد تلوجہ کے امام وخطیب مقرر ہوئے بقول شاعر

ے بڑی مدت میں ساقی بھیجا ہے الیامتانہ بدل ویتا ہے جو بگر اہوا دستور میخانہ آپ نے منصرف امامت کا فریضہ انجام دیا بلکہ اخلاص وللّہیت در دول وسوز جگرا ور دعائے نیم شی سے خلق خدا کاسمیٹنا شروع کیا۔ مال ودولت کے متوالے ہواوہوں کے پرستاروں کوراہ متنقیم پر لانے کی سعیٰ بلیغ کی اور انتہائی متانت و فطانت ،محنت ومحبت ،مشقت وعن یت ،مد بیروگل کے ساتھ این فکرانگیز واشک ریز خطاب ہے وین کی طرف موڑنے کی کوشش فرمائی۔ چنانچے رفتہ ان کے خیالات بدلنے لگے، دین کی تاریک فضامیں ستارے جگمگانے لگے، خیر وشرکی تمیز آنے لگی ، بدعات ورسومات سے نفرت بیدا ہونے لگی جتی کہ بعض نغزیہ سمازی وغیرہ جیسی فبیج بدعات میں جکڑے ہوئے تھےوہ ان سب سے تائب ہو گئے اور شریعت کی شاہراہ پر گامزن ہوئے۔

آج ابل تلوجه میں جوشعور اسلام بیدار اور دعوت وتبلیغ اور علم دین کی جانب رواں دواں ہیں در حقیقت مولا نا مرحوم کی محنت وصبر اور دعائے سحر گاہی کا نتیجہ ہے بیروہ احسان عظیم ہے جس کا بدلہ کما حقینیں چکایا جاسکتااس کا صلہ اللہ تعالی اپنی شایان شان عطا کرے (آمین)

بی<u>ت اللّٰد کی زیارت</u>: مولانا کے بخت ونصیبہ میں زیارت بیت اللّٰد کی سعادت تھی چنانچہ آپ تلوجہ میں امامت وخدمت دین کے عہدہ جلیلہ پر قائم تھے کہ ام القری کے منادی کی صدا پر لبیک کہتے ہو ير ادهماالله تشريفاًو تكريماً كى مرودٌ تشريف لے گئے اور باعزت وباوقار باعمل وباوفامشفق استاذ نے صد ہاطالبان دین کوعلم ہے آراسته کیااور تشدگان مدایت کونی کریم ایشید کی تعلیمات ہے سیراب کیا۔ مولا ناحسين احمد مد في كاورودمسعود اورآب كااصلاحي تعلق: ابھي مولانا عبدهُ تدريس یر فائز تھے کہ وہ دن سرزمین کوکن کے لئے باعث فخر وبرکت تھاجب مسجد نبوی کا باوقار معلم ، عاشق رسول ، سرايا صدق وصفا ، پيكر اخلاص ووفا ، مجامِد ملك وملت ، بقية السلف ، وعمدة الخلف ، شيخ الاسلام مولا ناحسين احدمد في كاورودمسعود ہواليعني ١٩٥٥ء ميں انجمن اسلام مائي اسكول مرود كي طرف سے ر بیج الاول کے بابر کت موسم بہار کے موقع پرشخ الاسلام مولا ناحسین احد مدنی کو وعظ وتذ کیر کے لئے مرعوكيا كياچنانچيآپ چندرفقاء كے ہمراہ بمبئى سے بذريعه جہازمرو ڈتشريف لائے، بيان كے بعدخصوصى مجلس میں میندری کا ذکر آیا کہ وہ سادات کی بہتی ہے تو مولا نامد فی کے دل میں اس کی زیارت کا عزم پیدا ہوگیا اور وہاں سے میندری تشریف لائے سمادات کرام سے ملاقات ہوئی اور پندوارشاد کے بعد خوش قسمت لوگوں نے آپ سے شرف بیعت حاصل کیا ان ہی میں مولانا مرحوم سیدعبدالرزاق

مولا ناسید شوکت علی صاحب نظیرٌ دام ظله خطیب دامام جامع مسجد جمبئ نے بیان فرمایا که '' جب وہ دارالعلوم میں پڑھتے تھے ایک مرتبہ رمضان کی تعطیل کے بعد جب دارالعلوم جانے گلے تو تحفہ ایک خاص قتم کا پھول بھر ابوتل میں جوخوبصورتی کے لئے گھروں میں رکھتے ہیں لے گئے فرماتے ہیں کہ جب تک مولا نامدنی باحیات رہےوہ پھول شگفتہ ربااور جس رات آپ کا انقال ہواوہ پھول بگسرسیاہ ہوگیا''۔

صاحب نظیر جھی ہیں۔آپ نے اصلاح باطن کے لئے اپنی ذات کو ایک ایسی برگزیدہ ہتی ولی کامل

صفت کے حوالہ فرمایا جس کی روحانیت کا اثر نہ صرف انسان بلکہ نبا تات وجمادات پر بھی رہتا تھا۔

المجمن اسلام سے علیحد کی: درس وید ریس تعلیم وبلیغ کے چودہ سالہ طویل عرصہ میں نہ جانے کتنے بندگان خدا نورعلم سے فیض یاب ہوئے اور چیہ چیہ گوشہ گوشہ میں پھیل کر دینی یا دنیوی خدمت میں مشغول ہونگے کہ کم رمحرم الحرام ۱۲۷ اص ۱۹۵۹ رجولائی ۱۹۵۸ ء میں اسلامیہ بورڈ نگ ہے متعفی ہوگئے۔

(فضلائے جامعی

زیارت سے بخیروعافیت داپس ہوئے۔

مرض اوراس كاعلاج: مولانا فريضه امامت كوكما حقه انجام دے رہے تھے اور فج بيت اللہ سے واپسی کے بعد زیادہ مدت نہیں گز ری تھی کہ امتحان کی ایک شخت گھڑی آئی لیعنی اندرون بدن تکلیف شروع ہوگئی جو بعد میں مہلک مرض کی شکل اختیار کر گئی لیعنی کینسرلاحق ہوا ( گر جسے خدار کھے اسے کون تھے) آپ کوٹا ٹا اسپتال میں داخل کیا گیا اور کینسر کا آپریشن ہوا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کوشفا عکی عطا کی۔آپ نے اس مصیبت عظمی کوانتہائی صبر جمیل کے ساتھ برداشت کیامخلوق ہے بھی اس کاشکوہ

المل تلوجه كي عقيدت مندى اور مدرسه كاوفد: بقول شاعر: مصائب قوم عند قوم فوائد سير مرض مولا نا کے حق میں مصیبت وآز ماکش تھا تو دوسری طرف مدرسہ کے حق میں خیر کاوسیلہ بنا۔اگر چہ مولا ناصحت یاب ہو چکے تھے مگراس کا اثر بیہوا کہ امامت کا فریضہ انجام دینے سے معذور ہو گئے لیکن آپ کی مذکورہ بالا قربانی ہے اہل تلوجہ کی چٹم بصیرت کھل چکی تھی انہوں نے آپ کے وجود کوغنیمت كبرى تمجه كرتاحيات آپكواپ يهال ركھنے كافيصله كرليا۔

ادھر مدرسہ حسینیہ بڑی شدت ہے ذی علم تجربہ کا شخص کا منتظر تھا چنا نچہ شخصین مدرسہ کا ایک وفد حضرت مولانا کی خدمت میں پہنچا اور ً نفتگو ہوئی ، مگر کیا کہتے کہ مولانا کی بے پناہ محبت اہل تلوجہ کے ول میں رچ بس گئی تھی اور اس کی جڑیں ان کے رگ وریشے میں بیٹنج چکی تھیں اس لئے اس بار آور مضبوط درخت کا اکھاڑنا جے انہوں نے برسول کی آب یاشی ومحنت کشی سے سابیقان بنایا تھاممکن نہیں تھا۔ بالاخر قضاء البی سے منتظمین مذرسہ کے شدید اصرار اور خودمولا ناکی طالبان علوم نبوت کی خدمت کی ذاتی خواہش پران کی دعوت کو لبیک کہااوراہل تکوجہ بادل ناخواستہ مولا ناکے وجود جسمانی كرفعت كرني برتيار بوئے۔

مدرسه حسينيه اوراسكاا بهتمام: ١٩٤٨ ء مين تلوجه بي سبكدوش بهوكره عواء مين إني قدوم مينت لزوم سے مدرسہ کورونق بخشی اوراس کی باگ ڈورا پنے ہاتھ میں لے لی یقیناً بیمدرسہ کے حق میں شرف

اورآ مندہ کے لئے ترقی کا نیک قال تھا۔

نضلائے جامعہ

مدر سيخسينيه : بيدراصل شيخ الاسلام مولا ناحسين احمد في نور الله مرقده كه دل كي دهر كن يا ايك بر دردآہ ہے جوآپ ہی کے نام کاحسین لبادہ اوڑ ھے کرمحسوں شکل میں ایک چوتھائی صدی 1976ء سے قائم ودائم ہے۔ یہ برسول سے دین مین کی نشر واشاعت اور تعلیم و تبلیغ میں کوشاں ہے۔

د نیاوی زندگی کے ہر شعبہ میں نشیب وفراز آتے ہیں مدرسہ حسینیہ بھی اسوقت دور انحطاط سے گذرر ہاتھالیکن مولانا مرحوم نے تکلیف دہ عارضہ کے باوجود شعبۂ اہتمام کوجہد مسلسل پہم فکروعمل اور تضرع وابتنال سے بخو بی انجام دیا اور اس فانوس علم وعرفاں میں اخلاص کی روح پھونک کرعمل کی حرارت سے جلا دیا۔ آج مدرسہ کی درود بوار سے پھوٹتی ہوئی شعائیں اس کی شاہد ہیں طلبہ پرشفقت وعنایت، ان سے محبت ومودت ،ان کی عم خواری وخیرخواہی ،ان برعلمی عملی نگہداشت ،اتباع سنت کی تلقین ،خلاف شرع امور پرز جرونیمیه دغیره وغیره بیده چیزین مین جومولاناً کی امتیازی خصوصیات مین ا ہتمام سے استعفاء اور مدرسہ کی سریرستی: شدہ شدہ ذمہ داریاں بڑھتی کئیں جس ہے آپ کو گونا گول مشکلات پیش آئیں جسمانی عوارض ، درازی عمر کی ناتوانی قلبی و ڈپنی پریشانی کے پیش نظر آپ نے عہدہ اہتمام کی بار برداری ہے 1901ء میں استعفاء پیش کیا۔ ۲ رنومبر 1904ء میں استعفاء منظور ہوااور مدنی مجلس کی قرار داد میں اس وقت آپ کوتا حیات مدر سہ کا سر پرست تجویز کیا گیا۔ آخری ایام اور قیام میندری :منصب اہتمام سے دستبردار ہوئے اور محترم مولانا امان الله صاحب قاسمی مرطلہ کو جانشین بنا کراینے وطن عزیز میندری میں سکونت پذیر ہو گئے اور زندگی کے بقیہ ایام ساکنان میندری کواخلاق سوز جدید تهذیب سے بچانے اور ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف توجہ دلانے کی سعی میں صرف کردئے ۔ کے معلوم تھا کہ مولانا کا وقت مدعوآیا جا ہتا ہے؟ ورنہ تواپیخ تہی دامن کوان کے گہرے آبدار تصبحتوں ہے بھر لیتے اور جتناممکن ہوتا اپنے دل ود ماغ کے طاقیہ میں جمع کر لیتے مگر ۔

وائے ناکامی متاع کاروال جاتارہا کاروال کےول سے احساس زیال جاتارہا

رعنائي كى بھى حامل تھا مكتوب كاايك اقتباس ملاحظہ ہو

(نضلائے جامعی)

''اس میں کوئی شک نہیں کہ مجلس کے اراکین اور بہی خوا ہان مدرسہ کی خوا ہش اورخوو ذاتی ولی تمناوآ رز وبیہ ہے کہ تا دم واپسیں علم کی اور دین کی خدمت کرتا رہوں اوراس ادارہ ہے وابستہ رہول مگرا پنی مذکورہ بالاشکتہ حالی کے پیش نظر در مائدہ و جاں سوختہ ہوچکا ہوں اوراشکباری کے سواکوئی حیارہ وسبیل نہیں تا ہم جب بھی مدرسہ کو ضرورت ہو یا میرے لئے یہاں آنا ساز گار ہوتو اپنی ممکنہ خدمت پیش کرناایی سعادت مندی تصور کرتا ہول'۔

ای طرح ایک خط کامیکرا بھی ملاحظہ سیجئے

.... حالات قابل قدر توجه میں اُن کے اُن چھوٹے پاروں کا کیا حال ہے جن کونہ سبق کے وقت پختہ یا دکیا اور نہ دور کے وقت ان کوچھوا''

<u> لقر مر و تاً ثیر</u> : اللہ نے آپ میں خطابت کا ملکہ بھی ود بعت کیا تھا مگر عام مقررین کی طرح شعلیہ بیانی وطلافت نسانی نہیں جوزوداٹر تو ہوتی ہے مگر دیریانہیں ہوتی بلکہ لطائف کی حلاوت میں امرحق کی تلخ نوائی، پر درد و پرسوز الفاظ، فکر انگیز وجلالت ریز لهجه مین مخیل انسانی وطلسم شیطانی کی نقاب کشائی کرتے تھے۔عبرت آموز جزاوسزا کے حقائق ہے لبریز ہوتی ،قر آن وسنت کی خلاف ورزی پر بھی پر جوش ویر تیاک لہجہ میں استقبال کرتے تو تھی پر جمال ویر بہار انداز میں سنبیہ و تہدید کرتے اوراخلاص پوری تقریر کواس قدرشیری بنادیتا که 'از دل خیز د بردل ریز د' کا مصداق ہوتی \_اس میں آپ کے رفت قلب کا بھی دخل تھا کہ ابھی پر لطف باتوں پر مسکراہٹ چل رہی ہوتی کہ روئے بخن خاتمہ اور آخرت کی طرف بدل جانے کی وجہ ہے فوراً آبدیدہ بھی ہونے لگتے جس کا حاضرین پر بڑاا ثر یٹناناگزیہ۔

تصنيف وتأكيف: حبيها كه كلها جاچكا بيمولانا جهال صاحب علم وثمل تصوبال ايك صاحب قلم بھی تھے۔آپ کے قلم گہر بارنے ایسے بے ثار اوراق مزین کئے ہو نگے جودینی ودنیوی ،معاشرتی واصلاحی نصائے سے لبریز ،سوز وگداز ،فکر وتڑ پ سے پر ہو نگے خصوصا وہ خطوط جوآپ نے اپنے حبین

وفات وحسن خاتمہ : وفات سے چھروز قبل یعنی اسروسمر ١٩٨٨، كوآپ نے دكان كا حساب ب باق كردياتھا۔ پھروفات تك آپ كاكاندھا قرض كے زير بارنہيں موا۔ اس جمادى الاول ١٠٠٩ هـ ١٢ م جنوری 1909ء بروز جمعہ بعد نماز فجر آپ نے اوراد ووظائف بورافر مایا، جمعہ ہے قبل عسل کر کے لباس زیب تن کیا، اور نماز جمعہ کے لئے جانے لگے کہ پیشاب کی حاجت لاحق ہوئی استنجاء سے فراغت کے بعداحا نک دردشروع ہوا اور حالت نا گفتہ بہ ہوگئی جمعہ کا وقت ہو چکا تھا، بعد نمازلوگ شمع علم وہرایت كى طرف پرواندواردور براے سكرات كا عالم تفاموت نے اب مہلت سلب كرلى اور بالآخرا كساك ك عمر مين ١٨ جمادى الاول وسياه جنورى ١٩٨٩ ، بروز جمعه يونے دو بج علم وعمل كابية فتاب غروب ہوگیارو چ تفس عضری سے برواز كر كئ اوربندہ حق آگاہ اسے برورد كارے جاملانا لله وانا

نماز جنازہ ونڈ فین : دوسرے دن تدفین عمل میں آئی اس درمیان لوگ جوق درجوق آنے لگے پورامدرسهاورابل تلوجه کی بزی تعدادشریک جنازه هوئی، دُ هائی بزار کا انبوه کثیر جنازه میں شریک تھا اس منگلاخ علاقه میں ایسامحسوں ہوتاتھا کہ لوگوں کا ایک سمندر ہے جو چہار جانب سے بہا چلا آر باہے۔ اہلیان میندری کے بقول میندری کی تاریخ میں اتنی کثیر تعداد کسی اور جنازہ میں نہیں دیکھی گئے۔

نماز جنازہ مولانا سید شوکت علی صاحب مظلدامام وخطیب جامع مسجد نے بر صائی اور بزرگان سید کے قبرستان میں میں میں دری کے جدامجد سید عر نظیر کے پہلومیں ہمیشہ کے لئے آسودہ خاک

اخلاق واوصاف: ان اكرمكم عندالله اتقاكم الله تعالى ني آپ كوفائداني شرافت ك ساتھ علم ومل کی دولت ہے بھی نوازاتھا آپ نہایت خلیق ، تواضع پیند ،منکسر المز اج ،مندین ومثقی ، رقيق القلب،مهمان نواز تھا ہے نفس کی تحقیراور دوسروں کی تغظیم وتو قیرآ پ کا شیوہ تھا ،فکر آخرت اور اسکی تلقین آپ کی فطرت تھی ،اخلاص کے وافر حصہ ہے بھی اللہ نے نواز اتھا۔

تحریر واوب: مولانا کاقلم زرنگار وطرز تحریلمی واصلاحی اسلوب کی سنجیدگی قائم رکھتے ہوئے ادبی

و متعلقین اعزاء واقر باء کوارسال کرتے تھے۔ لیکن کوئی مستقل قامی کا وش کسی رسالہ یا کتاب کی شکل میں معفوظ نہیں ہے۔ البتہ ''الور قات فی اصول الفقہ الثافعی'' کا سلیس و عام نہم ترجمہ کیا ہے اور نظر ثانی بھی فرمائی ہے۔ نیز ''حج کے فضائل و مسائل'' کتا بچہ پر دوٹوک فیمتی تبھر ہ بھی چند صفحات میں موجود ہے۔ اسی طرح رد بدعت پرایک کتا بچہ زیر قلم تھا جس کے مختلف مضامین بساط اور اق میں بچھیل رہے تھے کہ نقد برنے حیات مستعار کی زنجیر تھیجی کی۔ رحمہ اللہ رحمہ و اسعہ ۔

تبلیغی سر گرمیوں سے تعلق : آپ نے سوز ودرد، طلب ور پ کے ساتھ جماعت میں دورہ بھی کیا ہے نیز اجتماعات میں بھی باوجودا پنی جسمانی عوارض کے حاضر ہوتے تھے اور تبلیغ کے خلاف جولوگ آواز کتے اس کا دفاع بھی کرتے تھے مولانا لکھتے ہیں:

' د تبلیغی کام یا جماعت کے خلاف جو بھی آواز اٹھتی ہے اور جہاں اس کے خلاف ذہن ہے وہ اس لئے کہ اس کی حقیقت سے لوگ واقف نہیں ہیں اور اس کی حقیقت صرف سننے سانے ، پڑھنے پڑھانے سے ہرگز واضح نہیں ہوتی جب تک کہ براہ راست آ دمی اس میں جڑ کراور اپناوقت لگا کر اس کو پر کھنہ لے الخ''

مدرسہ حسینیہ سے تعلق : مولانا کامدرسہ سے لبی وجسمانی دونوں تعلق بالکل ظاہر ہے آپ کا سات سالیہ دورا ہتمام اس تعلق کا درخشاں باب ہے اور تاحیات آپ کا سر پرست رہنا اسکی بین دلیل ہے۔
ایک افتباس گزر چکا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کومدرسہ کی جانب سے جب بھی مدعوکیا گیا تو باو جودا پنی پیرانہ سالی ہضعف اور جسمانی تکلیف کے بے تکلف فرحاں وشاداں پہنچ جاتے مصلا اور جودا پنی پیرانہ سالی ہضعف اور جسمانی تکلیف کے بے تکلف فرحاں وشاداں پہنچ جاتے سے اسا تذہ سے محبت اور طلبہ پرشفقت کا معاملہ فرماتے بلکہ طلبہ کی انجمن کی طرف سے دعوت پر بھی تشریف لاکران کی حوصلہ افزائی کرتے ،خطوط کے ذریعے ہمیشہ ان کی خبر گیری کرتے رہنے اور موقع ہموقع اصلاح وتر بیت فرماتے اور ہمیشہ تی کے لئے دعا گور ہے تھے۔

عباوت وریاضت: صوم وصلوۃ کی پابندی کا سوال ہی کیا ہے وقت پراپے اوراد ووظا کف پورا کرنا، تلاوت کرنا، ہمیشہ کامعمول تھا۔ تبجہ بھی بلاناغہ پڑھتے تھے مگر آپریشن کے بعد طہارت میں کافی

وفت صرف ہونے کے باوجود پوری کوشش کرتے کہ تہجد قضانہ ہو۔

ایک سعاوت: میندری کے دوغیر سلم آپ کے باتھ پر شرف باسلام ہوئے ہیں ایک کانام سمج اللہ اللہ اور دوسرا ولی محمد ۔ (ماُ خوذ ازندائے وقت رمضان تمبر سلسلۂ اشاعت (۹) شعبۂ نشر واشاعت جامعہ حسینی شریوروهن رائے گڑھاز قلم مفتی رشیداحد فریدی فاضل جامعہ ڈ ابھیل) مولا نامحر سعید برزرگ کے نام مکتوب کا اقتباس: مولا ناعبدالرزاق صاحب نے ایک خط ایخ دوست مولا نامحر سعید برزرگ کے نام تحریر فرمایا تھا اس میں اپنی خدمات دیدیہ کا ذکر ہے اس کا اقتباس حسب ذیل ہے۔

مدرسہ سے فارغ ہونے کے بعد چالیس سال تک کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں خدمت انجام ویتارہا کہیں امامت کہیں معلم وینیات کہیں مہتم مدرسہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔اس کے ساتھ موقع ہموقع بیدونصائح ، وعظ ویڈ کیرکا سلسلہ بھی ہرابرتھا۔ وعوت و تبلیغ کو اپنا فریضۂ اول سجھتارہا ،اللہ تعالی قبول فرمائے ۔اس وقت اپنے مکان پر ہموں ۔اور ہر جمعہ اپنے ہی گاؤں ہیں کچھ نہ کچھ اپنے معمول کے مطابق گفت وشنید کا سلسلہ جاری ہے اللہ تعالی قبول فرمائے ۔چالیس سال ملازمت کرنے کے بعد گورنمنٹ سے پینشن ملتی ہے ۔ جب دنیا کی حکومتیں اپنے ملازموں کو پینشن دیتی رہتی ہیں تو احکم گورنمنٹ سے پینشن ملتی ہے ۔ جب دنیا کی حکومتیں اپنے ملازموں کو پینشن دیتی رہتی ہیں تو احکم الحاکمین کی سرکار بہر حال اعلی ورجہ کی حکومت ہے وہاں کے ملازم کیسے محروم رہ سکتے ہیں ؟اسی عرصہ میں اللہ تعالی نے ایک میں کو در ایعہ چٹنی روٹی کا انتظام ہور ہا ہے اور گویا گھر اللہ تعالی حمدا کئیرا۔

سیدعبدالرزاق ابن سیدا ساعیل نظیر مقام پوسٹ میندری، تعلقہ مہاسلہ ضلع رائے گڈھ (نقوش بزرگاں ۲۸۰۷)

مولا ناابوالخيرعبدالصمدصاحب ايراني

ولا دت: اوائل نومبر و ١٩١٠ عن شنبه كروز ايران كے قصبه قصر قند ميں بيد اموے \_

آپ کی زندگی عجیب وغریب واقعات اور کرامات سے بھر پور ب ۔ احقر نے خود زمانہ طالب علمی میں کولہا پور کے طلباء ہے آپ کے متعلق محیر العقول واقعات نے ہیں۔ آپ تو اُم یعنی جڑوا پیدا ہوئے۔آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے ایک اور بھائی چنر گھنٹہ قبل بیدا ہوئے تھے،آپ بیدائش کے وقت نحیف الجن تھے دامیے نے گندگی سمجھ کرکوڑی میں پھینک دیا آپ کی جانب کسی کی توجہ نہ ہوئی، کچھ در بعد گریدوزاری کی صدابلند ہوئی ، آوازی کرنانی صاحبہ چیخ اٹھی اور کہااییا لگتا ہے ایک بچہاور بھی ہے گندگی مجھ کر پھینک دیا گیا ہے جاؤد مکھ تولو چنانچید کیھا گیا تو واقعی گندگی میں ایک بچیاورتھا۔ لعلیم : آپ کا خانوادہ علم وعمل کا گہوارہ تھا ،آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا موی صاحب وارالعلوم ویوبند کے فارغ التحصیل ایک با صلاحیت ،جیدعالم تھے ان ہے بسم اللہ کرائی گئی اور ابتدائی تعلیم انہیں سے حاصل کی قصر قند میں ابتدائی تعلیم کے بعد بقیه علوم کی تحمیل کے لئے 100 اصرار صطابق ١٩٢٨ء ميں اپنے دس ساتھيوں سميت ملک ايران سے ججرت كرتے ہوئے پيادہ پاكرا چى كى بندرگاہ ت گزرتے ہوئے دہلی آئے۔

وہ پھول سرچر صاجوچن سے نکل گیا::عزت اسے ملی جووطن سے نکل گیا بیٹا تو فائز المرام ہے: اس سفر میں ایک حادثہ پیش آیا وہ یہ کہ قضائے حاجت کی غرض ہے آپ قافلہ سے جدا ہوئے ، بعد فراغت دیکھا کہ قافلہ نظر سے اوجھل اور غائب ،خوب جبتجو کی مگر قافلہ ندار د ، بدواقعه وحشت ناک جنگل میں پیش آیا جہاں نہ کوئی چرند پرنداور آدمی تھا، آپ نے سات مرتبداذان کهی بعداذان باورکرلیا کهاب تو قیامت تک سونا ہے لہذا کلمهٔ شهادت پڑھکر دائیں کروٹ پر لیٹ گئے ابھی کچھ غنودگی می طاری ہوئی تھی کہ ایک صدا کان میں پڑی''عبدالصمد کھڑے ہوجاؤ'' دیکھا تو سفیدلباس تفیس عمامہ زیب تن کئے ہوئے ایک خوبصورت، س رسیدہ، باوقار بزرگ ہیں انہوں نے آپ سے مصافحہ کیا اور مبارک بادی دی۔ ساتھ ہی ساتھ پیش گوئی فر ماکر رہنمائی کردی کہ ' بیٹا تو فائز المرام ہے، کامیابی تیرے قدم چوہے گی، امت بچھ ہے مستفیض ہوگی، دیکھ تیرے ہم سفر رفیق راہ کی بيمرك ب، ادهر بوك "بيفر ماكر ده بزرگ غائب بهو گئے۔

ہندوستان میں آگر دبلی کےمعروف ومشہور مدرسہ "مدرسہ امینیسنبری مسجد" میں داخلہ لیا، اور حضرت مفتی کفایت الله صاحب مے کسب قیض کیا۔ اس قیام کے دوران بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب کی معیت میں علاقہ میوات میں چھ ماہ بلیغی فرائض انجام دئے ، میوات کے سفر کے دوران بانی تبلیغ کاشرف تلمذ کرتے ہوئے نور الا بیناح اور علم الصیغہ سبقاً سبقاً پڑھی، بعدہ دارالعلوم ويوبند ميں تعليم حاصل كى \_اسونت شيخ الاسلام حضرت مولا ناحسين احمد مدنيٌ منديّد ركيس يرفا مُزشق ان سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ دیوبند کے قیام کے دوران حضرت شیخ الاسلام کا قرب حاصل ہوااور خدمت کا موقع ملا۔

جامعہ اسلامیہ ڈانجھیل میں: آپ اران سے بلااطلاع کے شوق علم میں ہندوستان آئے ہوئے تھے آپ کے والدصاحب نے دریافت حال کے لئے اپنے فرزند (مرادمولانا عبدالصمد ؒ کے برادر محترم مولا نااحمة على صاحب تلميذ حضرت مفتى عزيز الرحمٰن صاحبٌ جواس وقت وايي ضلع بلسار \_ تجرات ) كى ايك مسجد مين فرائض امامت انجام دے رہے تھے ) كو خط لكھا كە ' عزيز م عبد الصمدمع چند رفقاء ے سب کھے چھوڑ چھاڑ کے چی ہے کہیں لا پتہ ہوگئے ہیں بتحقیق حال معلوم ہوگیا ہے کہ بقصد ا بجرت ہند کارخ کیا ہے کھوج لگائیو' آپ کے برادرمحرم فے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ دارالعلوم و یو بند میں زبر تعلیم ہے چنانچہ والی سے والا نامہ ارسال کیا جسمیں تعطیلات میں وایی آنے کی وعوت دی، چنانچہ برادرمحر م کے علم کے مطابق والي آئے، جب تعطیلات قریب اختم تھیں تو آپ نے دیو بند جانے کاشوق اور رغبت ظاہر کی تو برا درمحتر م نے فر مایا'' آمدن بار ادت رفتن باجازت'

"ساراد بوبندس دست سرزمین واجھیل پرآگیاہے، کیاضرورت ہے دیوبند جانے کی؟ ڈاجھیل ہی میں چمیل تعلیم کرلیجیو' ۔الغرض برادرمحر منے آپ کواپنے ہمراہ لا کرجامعہ ڈابھیل سے کمحق کرویا یہ دورمولا نااحمہ بزرگ (مہتم سابق جامعہ اسلامیہ ڈابھیل التوفی ا<u>سسا</u>ھ) کے اہتمام کا تھا۔ جامعه میں كم وبیش يائج چيسال قيام كياء آپ كے اساتذہ: حضرت مولا ناعبدالرحمٰن امروہوتی (تلمیذحضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو کیّ۔ بخاری شریف)

حضرت مولا نابدرعالم ميرهمي (مشكوة شريف، ترندي وشائل ترندي) حضرت مولانا محمر يوسف بنوريُّ (تيسير المنطق، مرقات، شرح وقايه، مقامات حريري مختصر المعاني)

حضرت مفتی اساعیل بهم التدصاحب ﴿ (جلالین )\_

ان کتب کےعلاوہ دیگر کتب درسیمختلف اسا تذہ سے پڑھیں۔واضح ہوکہ آپ کومولا ناعبید التدسندهي سي مولانا عبيدالله سندهي في التدسندهي في مولانا عبيدالله سندهي في جامعه دُّا بھیل میں کئی روز قیام فرمایا اور حضرت مولا نا شاہ ولی اللّٰہ صاحب کی'' ججة اللّٰہ البالغة'' کا درس بھی طلبا کو دیا جامعہ کے قیام کے دوران مولانا بدر عالم صاحب ؓ ہے خصوصی تعلق رہا حضرت مولانا بدرعالم میرٹھی بھی آپ کے ساتھ بڑا مخلصانہ ومشفقانہ برتا وَ فرماتے تھے جس ہے دیکھنے والے دیگ رہ جاتے۔آپ فرمایا کرتے ''میرے شیخ کامل کا سامیر کا طفت جو مجھے میسر تھااس سے اور شاگر دمحروم تھ'' مولا ناعبدالصمد کی طالبعلمی کے دوتین واقعات ذکر کئے جاتے ہیں چونکہ ان واقعات کا تعلق جامعہ ہذاہے ہے میرے لئے ان واقعات کونظر انداز کر کے آگے بڑھنامشکل ہے۔ مولا نااحمد بزرگ کی پیشین گوئی :(۱)ایک دفعه دوتین افرادبله مچانے اورفساد برپاکرنے کی غرض سے دفتر اہتمام پرچڑھ آئے حضرت مہتم صاحب (مولانا احمد بزرگ ) دفتر اہتمام میں کتب بنی میں مصروف تھے، مولا ناعبد الصمد فرصت کے اوقات میں انوری بلڈنگ کے سامنے واقع باغ میں تفری اورسبزہ کانظارہ کیا کرتے ،آپ نے ان افرادکی آنکھوں کود مکھ کر بھانپ لیا آگ بڑھ كرنتيوں كوقوت ہے جينے كرايياد بايا كهان كے دم او ننے لگے پھرانہيں دھكے ديكر نبچ گراديا۔ حفرت مہتم صاحب اس منظر کو دیکھ رہے تھے ایک پیش گوئی فرما کرخوب دعاؤؤں سے نواز ا،فرمایا'' تیرے بدخواہ تو بے شار پیدا ہو نگے مگر تیرا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے حق تعالی تجھے ہے اجنبی اوراناڑی مخلوق کوفیض پہنچائگا''حضرت مہتم صاحب کی فراست ایمانی سے نکلے ہوئے یہ جملے حرف بحرف ابت ہوئے اورجنوني بندمين جہالت زده علاقه مين ايك عالم آپ سے فيضياب ہوا۔ بیت الخلاء کی صفائی بررد ائل کی صفائی کی دعا: (۲) حضرت مهتم صاحب کاراتوں میں

جامعہ میں گشت کرنے کامعمول تھا رات کوتشریف لاتے قضائے حاجت سے فراغت کے بعد اپنے كامول مين مصروف بوجائے مبتم صاحب كى آمدے يملے مولا ناعبدالصمدصاحب آب كخصوص بیت الخلاء کی صفائی سخرائی کاخوب خیال رکھتے مہتم صاحب کی تشریف آوری سے پہلے ہی روزانہ بيت الخلاء صاف كردية مهتم صاحب كويية نهيل تھا كەيەصفائى كون كرتا ہے؟ مدت تك بيسلسله جاری رہا،ایک دفعہ مقررہ وقت سے کچھ تاخیر ہوگئی حضرت مہتم صاحب حسب معمول تشریف لائے جب دیکھا حیران رہ گئے معاً مسرت کا ظہار کیااور فر مانے گئے بتم بھی خوب آ دمی ہوکون ہو؟ جواب دیا عبدالصمد قصر قندی فرمایا کیا ضرورت ہے کہتم رات کو نیند قربان کر کے بیت الخلاء کی صفائی کرتے ہواں وقت اس بےلوث خدمت کی قدر دانی کرتے ہوئے تین دعا وَل سے سر فراز فر مایا۔ (۱) الله تعالی نیرے ظاہراور باطن دونوں کودھوئے۔رذائل روحانیہ سے پاکیزہ بنا کرآ راستہ کرے

(۲) تیری زندگانی بارآ وراور سرسبز وشاداب ہو

فضلائے جامعی

(٣) مختجے تادم والیسیں دین کا خدمت گزار بنائے

مند بيث كي مند برحضورة الله جلوه افروز: (٣) چونكه آب ايران معصول علم كشوق میں ججرت کرکے آئے تھے آپ کے والدین اور شتہ داریہاں نہیں تھے سالانہ اجلاس میں فارغ ہونے والے طلباء کے والدین اعزہ وا قارب آئے تھے آپس میں مبارک بادی کا سلسلہ جاری تھا بخاری شریف ختم کا اجلاس تھا،آپ سوچ رہے تھے میراکون ہے جو مجھے مبارک بادی سے نوازے؟ كسفى يرسدكه بهياليستي

آپ پرافکاروغموم کے بادل چھا گئے کہ سارے احباب اپنے اپنے وطن لوث جا کمینکے میں لوٹو ل تو کہاں لوٹوں؟ کروں تو کیا کروں؟ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس وقت آئکھیں برنم ہوئے بغیر ندر ہیں اس سوچ میں پریشان خاطر درسگاہ میں تشریف فرماتھے،سامنے بخاری شریف رکھی ہوئی تھی کہ آپ برغنود گی کی سی کیفیت طاری ہوئی دیکھتے ہیں کہ سامنے شنخ الحدیث کی مند برحضرت سرور کا نئات فخر موجودات علیہ جلوہ افروز ہیں اور آپ حضور علیہ کے روبروختم بخاری شریف 190

محترم حفرات! حفرت مولا ناایرانی مرحوم نے ''ہمت مرداں مددخدا' کے پیش نظراپ شخطر بیت حفرت مولا نا بدرعالم میر شخی کی دعاؤں کے طفیل اعلائے کلمۃ اللہ اور اشاعت اسلام کے رواج اور سرسنرہ کو اپنا نصب العین بناتے ہوئے اخلاقی جرائت کے ساتھ انقلاب آفریں شخصیت بکر ایساز بردست کا رنامہ انجام ویا کہ رتنا گیرمہاراشٹر سے گلبرگہ کرنا ٹک تک اور بنگلور کرنا ٹک سے بمبئی مہاراشٹر تک گویا باعتبار علم واصلاح اور پیری مربیدی کے اکثر و بیشتر حضرات حضرت قدس سرہ ہی کے خوان فعمت کے ریزہ چیں ہیں۔

ایک فقیر بے نوائے قلب کی حرارت نے اپنے ایمانی نور سے ساری ظلمتوں کو مٹا کر ایک بہترین اسلامی قلعہ اور فوجی چھاؤنی جامعہ خیر العلوم کے نام سے تعمیر کی جوآج ظاہری و باطنی ترقیات کے لخاظ سے دعوت نظارہ دے رہا ہے۔

حضرات گرامی! حضرت مولا ناایرانی اور حضرت مولا نامجودالحین بلو چی دونوں حضرات میں کچھ فرق نہیں تھا یہ دونوں ایک چہرہ زیبہ کی دوآ تکھیں تھے دونوں روشن ضمیر، دونوں پاک باز اور حقیقت میں ایک ہی نور باطن اور ایک ہی فراست ایمانی دونوں میں کام کررہی تھی گویا''ات قـوا فراسة الـمؤمن فانه ینظر بنو رالله" کے مصداق تھے۔حضرت مولا ناایرائی صرف ایک صاحب طریقت اور اعلی صاحب نبیت بزرگ ہی نہیں تھے بلکہ حق تعالی نے آئییں وہ بصیرت اور ادراک صیح اور نور باطن عطافر مایا تھا جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔اور آئییں لوگوں کو ملتا ہے جن سے اللہ تعالی کوئی بڑا

فرقهٔ باطله کےخلاف انتہائی جدوجهد

آپ نے اپنی ساری زندگی فرقهٔ باطله کی تردید اور جماعت حقه کی اشاعت وتروی میں تو کلاعلی الله صرف کی اور ہمہ وقت ان فرقهٔ باطله سے نبرد آزمار ہے، اور الله تبارک وتعالی نے بھی ہمہ وقت کامیابی وکا مرانی سے سرفراز فرمایا ۔ چنانچہ ایک مرتبہ بدعتیوں کے سرغنہ وسر براہ حشمت علی کی

کررہے ہیں حضور علی نے فرمایا'' پڑھ'۔تھوڑی دیرے بعدید کیفیت جاتی ربی۔ مولانا عبدالصمدصاحبؒ فرماتے ہیں: مسرت اورخوثی کی لہر دوڑ گئی الیی خوثی کہ اے بھی فراموش نہیں کرسکتا ساری سراسیمگی کی گخت ختم ہوگئی ، پھر کیاتھا شوق وطن سرد ہوگیا۔والدین

'' سلوک و بیعت ''اور'' جنو کی بهند میں عظیم خد مات '' بهارے سه و دیوبند میں تم م بزرگوں کی بیخصوصیت رہی کہ انہوں نے صرف حروف وثقوش کے علم پراکتفانہیں فرمایا بلکہ تزکیہ نفس کے لئے کسی شخ کامل سے وابستگی کو بمیشہ ضروری سمجھا بمولا ناعبدالصد صاحب نے بھی جامعہ ڈا بھیں میں درس نظامی کی شکمیل کے بعد تزکیہ نفس کی غرض سے اپنے استاذ محتر م مولا نا بدر عالم میرشی تی معلی مرتب کے جانشین وخلف رشید جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل خدمت بابر کت کو پسند کیا ۔ مولا ناعبدالصمد صاحب کے جانشین وخلف رشید جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل کے فاصل مولا نامحہ اسلامیہ ڈا بھیل کے فاصل مولا نامحہ اسلامیہ نیز کی مولا ناعبدالصمد تیں کی ایک روئیدا و میں آپ کی خدمت کے متعلق رقم طراز ہیں ...

 کے سامنے بیہ بات کھل کر کہی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا غلام ہوں وہ اللہ مجھے برابرروزی پہنچاتا رہتا ہے جس فت وہ روزی نہیں وے گامیں بیام کروں گا۔ای رات میں فوراً آپ نے یورے شہر کولہا اپور میں ۲۱ راتوں تک پروگرا مات لئے ، بےخوف وخطر ہو کر بدعت وشیعیت کے خلاف

بیانات دیے ،اوران کے بطلان کی حقیقت عوام وخواص کے سامنے روز روشن کی طرح عیال کردی اور فرقهٔ باطلہ کوایزی چوٹی کی کوشش کے باوجود میدان چھوڑ کے شکست خور دہ بھا گنا پڑا۔

ر دقا دیا نیت اور جیل کی سزا: آپ نے قادیانیت کے خلاف بھی کافی مختنیں اور مجاہدے کئے ، ایک وفت وہ بھی آیا تھا کہ صوبہ کرنا تک کے ایک شہرالناور کے پورے محلات میں قادیا نیوں نے غلبہ حاصل کرلیا تھا اور ان کی برز ورتح کیک چل رہی تھی، چنانچہ آپ کی خدمت میں وہاں کے چندحق یرست احباب بہنچے،آپ نے بڑی غورفکر کے بعدوہاں پر قدم جمانے کیلئے جامعہ اسلامیدڈ اجھیل کے ایک فارغ جنہوں نے آپ کے پاس ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی ،اور آپ ہی کے حکم سے حفظ قرآن کے بعد جامعہ ڈابھیل اور دارالعلوم ویو بندے فراغت حاصل کی تھی ، اور آپ ہی کے ساتھ دین کی خدمت کررہے تھے، جن کا نام مولانا اساعیل صاحب تھا، آپ نے ان کوالناور میں حکمت عملی اور بہت ہی تدبیر کے ساتھ امامت کیلیے مقرر کردیا ، پھر مولانا مرحوم نے بڑی جانفشانی اور جفالشی کے ساتھ اسباب دنیا کیچھ بھی نہ ہونے کے باوجود ہڑی مختتیں اور مشقتیں کیں ،آپ نے ختم نبوت کے تعلق سے اور حضرت مولانا عبد الصمد صاحب ؓ کے ذریعہ کافی پروگرامات کئے ، اور انتقک کوشش کے بعد بعض افراد نے قادیا نیت سے تو ہد کی اورستر (۵۰)مکانات کے باشندگان جن پر بدیختی کاقلم چل چکاتھا،اوروہ کسی طرح قادیانیت سے رجوع کرنے کیلئے تیارنہ تھے مولانا اساعیل صاحب بڑے جوشلے اور تن آوار تھے، آپ نے ایک مرتبہ آپ علیہ الرحمہ ہے آ کر کہا حضرت میں ان بدبختوں کے

جانب سے مناظرہ کا چیلنج کیا گیا،آپ علیه الرحمة نے اسے انابت الى الله وتو كل على الله قبول كرليا، اور مقابله کر کے کامیاب وکامران ہوئے۔حشمت ملی اور اس کے ساتھیوں کو فجر صادق کے طلوع ہونے نے پہلے ہی شہر کرندواڑ سے راہ فرار اختیار کرنا پڑی،اس کے پکھ ساتھی آج بھی حیات میں،اور جنہوں نے آپ کے ہاتھ پرتوبی وہ بھی حیات ہیں۔

ردشیعیت به ۱۹۵۶ء کاایک حیرت انگیز واقعه به به که دس افراد پرمشمل شیعی علاء کی ایک جماعت شهر کولها پورآئی اوراپنے ساتھ بیل گاڑی میں شیعی کتابوں کا ڈھیرلائی ،جسمیں نہج البلاغہ ،تفسیر طوی ،تفسیر کاظمی، اصول شامی، اصول کافی، دعاء کمیل بھی شامل تھیں، شہر کولہا پور میں آ کر وہاں اور اطراف کے مقامی علماء ہے جن میں مولانا امام الدین ،مولانا ابو بکر ،مولانا ابوب، اور دیگر علماء ہے مشورہ کیا کہ ہم بير كتابيں لے آئے ہیں ، اور ہم بيرچاہتے ہیں كه اس كاصاف اردوز بان ميں ترجمہ ہوجائے ، اور جواس کام کوانجام دے گااس کو ہم یومیہ دس رویئے ، نین وقت کا کھانا اور ہر ماہ چارون کی رخصت دیں گے،اورآ مدروفت کا کراہی بھی دیاجائیگا۔ پھر جب کام پورا ہوجائے گاتو بطور انعام کچھرقم دیکر اس کی ہمت افزائی کی جائے گی ، تمام علماء نے ایک زبان ہو کر بیکہا کہ اس کام کوانجام دیے کیلئے مولانا ایرانی صاحب سے بڑھ کر کوئی شخصیت موزوں نہیں ہو علتی ، چنانچدان حضرات نے آپ گوشہر کولہا پور مرعو کیا، تنگ وی وخسته حالی کی وجہ سے شہر کولہا پور جانے کیلئے جوتقریباً بچین (۵۵) کلومیٹرتھا کوئی كرايد نہ تھا،اسلئے آپشہركولہا بورپيدل روانہ ہوئے ،عصر كے بعد وہاں پہنچے ،علاء سے ملاقاتيں ہوئیں ، نمازعشاء کے بعد مجلس قائم ہوئی آپ نے دریافت کیا کہ کیا مقصد ہے؟ مجھے کیوں بلایا گیا؟ سب علاء نے ایک زبان ہوکر کہا کہ ہماری ایک درخواست ہے اور وہ بیہے کہ آپ کے سامنے موجود بیتیعی علماء میں جو کھنوکے یہاں آئے ہیں ،ان کا مقصد پیہے کہان کے ساتھ جتنی کتا ہیں ہیں ان کا اردوتر جمہ کیا جائے تو اس مخص کیلئے فلال فلال سہولتیں دی جائیں گی ،آپ کے ہاتھ اچھا موقع آگیا ہے آپ اس کو جانے نہ دیں بلکہ قبول کر لیس ،آپ یا نچ منٹ کیلئے گرون جھکا کرخاموش رہے اور ان سے بیہ کہددیا کہ میراایک آتا اور مالک ہے جس کی میں نوکری کرتا ہوں وہ مجھے برابر تنخواہ دیتار ہتا ہے ایک فرقد اہل قرآن نے بھی شہر نیپانی میں جنم لیاتھا یہ فرقہ قرآن پڑ مل کرنے کا قائل اور حدیث وفقہ پڑ مل کرنے کا مشکر تھا،آپ نے ﴿و ما یہ نطق عن الهوی ، ان هو الا و حی البوحی ﴾ آیت اور قرآن کے ذریعہ اس کی تر دید کی اور احادیث رسول اور فقہ دین کے پیروی کے وجوب کو قرآن سے نابت کر دیا اور ان کو صدیث اور فقہ دین کی پیروکی کرنے پرمجبور کردیا۔

فضلائے جامعی

''فرقہ جن بسویشور''اور''فرقۂ مہدوی''اور''فرقۂ بے دین' سے بھی بڑی کوششوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور بہت سے افراد کو بیعت شرعیہ میں داخل کرلیا اوران فرقۂ باطلہ کو کمزور کر کے جڑوں سے اکھاڑ بھینک دیا۔

محرف قرآن کے خلاف جدوجہد: نیز ایک فتنه انگیز شخص جوشریعت میں تحریف کرنے والاعبد الحميد پنالوي نامي ضلع ستاره ميں پيدا ہوا، جو بڑے مال ودولت اور ظاہري جاه و جاہت كا حامل تھا،اس نے بیفتنہ "تحریف قرآن" کے نام سے بہت زوروں سے عوام وخواص میں پھیلا دیا اور بہت سے افراد کواپٹا گرویدہ بتالیا،وہ قرآن کی آیتوں میں تحریف کر کے ان کو دلیل بنا کریوں کہنے لگا کہ محرمات میں سے مثلاً اپنی والدہ، بیٹی اور بہن اور دیگر محرمات شرعیہ سے اپنے عضوتناسل پر کپڑ الپیٹ کرخواہش پوری کرنا جائز ہے،اس کی بے بنیا دولیل میتھی کہ اس صورت میں جسم میں بواسطہ کیڑا داخل ہوتا ہےنہ کہ شرمگاہ میں ،اسلئے اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ،اور نطفہ بھی قرار نہیں یا تا ہے، جب اس فتنة مردوده كى اطلاع باشندگان شهرنے آپ كودى تو آپ نے اپنے جمعصر علماء كوجمع كيان ميں مولانا ابو بكر مير جوى اورمولاتا ابراجيم صاحب كرا ڈوى قابل ذكر بين ،ان كوساتھ لے كركرا دُينيج اور تحقيق کے بعد جب حقیقت سامنے آئی تو بلاجھجک آپ ان علاء کوساتھ لے کراس ملعون کے گھر حاضر ہوئے ، بہت فہماکش کی دس دن را تیں اس میں گذر گئیں وہ کسی طرح ماننے کیلئے آمادہ نہیں ہوا،اورا بنی ضدیر قائم رہاء آپ ہروفت ان علماء کے ساتھ دودور کعت نماز پڑھ کر دعا اور رجوع الی اللہ کرتے رہے، پھر بیتد بیر ذہن میں آئی کہ وہاں کے علاء اورعوام کوجمع کرائے میدانوں اور مساجد میں پروگرامات لئے جائیں اور ان میں ان کو مجھایا جائیں، چنانچہ آپ نے اس طرح کیا، آیت محرمات (حرمت علیکم

تعلق ہے ایک عظیم تدبیر کرر ہا ہوں آپ ہے بیشت پناہی اور دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ القد تعالی مجھاں اسلیم میں اپنے فضل سے کامیانی کرے،اور بیکامیانی آپ کی توجہات اور دعا کے بغیر مشکل ہے، تدبیر کے متعلق یوچھا گیا تو مولانا اساعیل صاحب نے فرمایا کہ "من کتم سرہ حصل امره" كے تحت صرف آپ كى دعا جا ہتا ہول آپ نے فرمایا كه تھبراؤنہيں ميں دعا كرر ہا ہوں، ﴿ و لا تهنوا و لا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ﴾ بِقُرْجا وَمِين ضرور دعا كرول كا، اوررب ضرور کا نمیاب کرے گا،مولا نا الناور کی طرف روانہ ہوگئے اور وہاں جا کر ایک خفیہ مذہبیر ہیر کی کہ چند نوجوانوں کا براعملہ جواس مذہب سے رجوع کرے مذہب حق اور ختم نبوت کا بوری طرح قائل اور معتمد ہو چکا تھالیکر کئی لیٹر کیلین تیل لیکر پوری بہتی کو بیک وقت پٹیرول ڈال کرجلادیا جب کہ پورے شہروالےخواب استراحت میں گہری نیندسو چکے تھے، صبح ہوئی تو بڑا ہنگامہ وشور بریا تھا، صبح ہوتے ہی پولس کارروائیاں شروع ہوئیں اور جرم کے تحت مولا نااوران کے ساتھ تجیس تیں نو جوانوں کوجیل میں ڈالنے کا تھم دیا گیا مولانانے رات ہی میں قاصد کے ذریعہ رفعہ بھیج کر آپ کواطلاع دی کہ جیل جار ہاہوں دعا اور تدبیر بتلائے، آپ خود بنفس نفیس اس شہریہ نیجے اور قوم کوسمجھایا اور اللہ نے حق کی آواز ان كول ميس جمادى ، پرمولانا اساعيل صاحب كى ملاقات كيل مينج ، پر ولاسه وية بوع فرمایا کہ مولوی اساعیل صاحب تھبراؤ تہیں یہ ہمارے اسلاف اور اکابر کی سنت ہے ، البتہ جیل میں آپ ایک کام کریں کہ ہردس یا پندرہ منٹ کے بعد آپ اذان دیتے رہیں اور کوئی آفیسر یا کوئی جیلرا کر سوال کرے تواشارے سے جواب دیں اوراذان دینے میں لگ جائیں ، جب جج اورافسران جیل میں معاملہ کی محقیق کیلئے پہنچے تو مرحوم مولانا کی بیرحالت دیکھ کر پریشان ہوئے کہ بیر عجیب آ دمی ہے کہ انگلی سے خاموثی کا اشارہ کرتا ہے اور اللہ اکبر بکنے لگتا ہے ، اس کا اثر جج اور کورٹ کے افسر ان پر میہ ہوا کہ انہوں نے انہیں دیوانداور یا گل سمجھ کرجیل سے بھادیا مولانا اساعیل صاحب اس مجنونی حالت میں سیدھے اود گاؤں آپ علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعات سنائے اس طرح کامیاب ہوئے ،اور قاویانیت کومٹا کروم لیا ، باقی ساتھی بھی چندمہینوں کے بعد باعزت رہا 1.1

السخ ) کے تحت تمام احادیث وروایات ، اقوال صحابہ وتا بعین اور مسالک ائمہ کو جمع کر کے تفصیلاً چودہ روز تک مسلسل اس کے خلاف بیانات دیتے رہے ، کچھ علماء کواس بناء پر جیس بھی جانا پڑا، کیکن جج نے آپ کی رہائی جیل میں داغل ہونے سے پہلے ہی کر دی ، اس طرح انتقاک کوشش کے بعد اس فتنہ کی جڑ اکھاڑ کر چھینک دی۔

آب کی تصانیف: اس کے خلاف آپ نے فور آئی ایک رسالہ جوسو صفحات پر مشتل تھا تصنیف فرمايا، جسكانام" تنبيه العنيد في رد قول عبد الحميد" ركها، يرسالم في زبان يس تها، جس ك فلمى ننخ كے چنداوراق بنده ( مرادمولانا اسعد الله صاحب ايراني دامت بركاتهم ) كے باتھ لگے۔اس کے بعدایک اور رسال تصنیف کیا، جوحیدرآباد کے رضاخانی حضرات کے سربراہ قاضی شجاع الدين نظامي كى ترويد مين دلائل قويد كساته تصنيف كيااوراس كانام "السيف القساطع لإزالة البدعة الساطعة "ركها، الكاصرف مقدمه باته لكا، نيزجبل كى برائى اورعكم كى مدح وتحقيق يتعلق سي ببترين بإنات كالمجموع بنام" توثيق العلم والعلماء وتحقيق الحهل والجهلاء" جمع كيا اور بہت سارے اشعار فاری ،عربی ،اردوزبان میں اصلاحی و حکمتی مضامین پر لکھے ، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسا ساتھی نہ تھا اور نہ ہی اسباب تھے کہ اس کوطبع کر کے یا کیسٹ کے ذریعہ محفوظ کیا جاتا ، بارباربندے (مولانا اسعد الله صاحب) نے حضرت سیدی ومرشدی والدصاحب ہے اس سلسلے میں يو جها تو بروت بي جواب دية رب كرما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اور وإن عليكم لحافظين رب بى اس كى حكمتون كوجانتا ب

غیرول میں اسلام کی دعوت، تین سو بینڈت نے اسلام قبول کیا: آپ نے ہندؤوں اور پنزلتوں کے بڑے بروٹرام میں آپ ان کو مذہب حق کی پنزلتوں کے بڑے بڑے بروٹرام میں آپ ان کو مذہب حق کی دعوت دے کراس کے قبول کرنیکی طرف مدعوکرتے، اور آپ ہروٹت مذہب حق کی حقا نیت اور دعوت کی الی التو حید کے نعروں کو بلند کرتے رہے اور مجمع کا دل جیتے رہے۔

(حضرت مولا نااسعد الله صاحب فرماتے ہیں کہ) بندہ کی فراغت کے بعد ہی کا واقعہ ہے

جو بندہ کومن وعن یاد ہے ۲ مئی ۱۹۸۵ ، بروز اتو ارکومباراشٹر کرنا تک کے ۲۰۰۰ بزار پیڈتوں اور سامیوں نے ایک عالمی جشن منایا جو ضلع بلگام شنکیشور کے قریب ایک و بہات نٹرسوی میں طے ہوا، جس میں چالیس ہزارعوام اور کچھ پیڈت جمع تھے، تمام پیڈتوں نے اپنے اپنے بیانات د ئے، جب سیدی ومرشدی والدصاحب کا نمبرآیا تو پیڈتوں کے صدر نے یہ کہددیا کہ میرا بھی وقت انہیں مہاراج صاحب کودیا جائے گا۔

وقت آئے پرسیدی ومرشدی والدصاحب علیہ الرحمہ کری پرجلوہ افروز ہوئے ،اور قولوا لاإله إلا الله والى حديث اور عطب مستوند كي بعد فرمن أي شيء خلقه ، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، إلخ ﴾ برصف ك بعدتو كلاً على الله صاف توحيد ك وعوت دی،اور جمع سے پیخطاب کیا کہ بھائیو! میں سے کہتا ہوں تم خوداس مہاسا می سنت سے بوجھ لیں جس کی تم عبادت کرتے ہوں یکس چیز سے بیدا ہوا ہے، مال باپ کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے جسکو ﴿ من ماء مهين ﴾ كهاجا تا ب،ابتم كوتواس كى عبادت كرنى جا بيجس نے زمين وآسان، جاند وسورج ،ستارے و درخت ، مجھے اور شمصیں اور تمام سنتوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ، اس بات کے سنتے ہی اس صدر سامی نے تالیاں بجانی شروع کردی ، بھرے مجمع میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگایے مہاراج صاحب جو کچھ کہدرہے ہیں وہی تھے ہے، کیکن ہم اپنی قوم میں کیٹس گئے ہیں اور پیٹ کے بچاری بن چکے ہیں پھر اس نے اس زمانے میں سیدی ومرشدی والد صاحب علیہ الرحمہ کو یا پج سورو پے بطورانعام ،شال اور پھل سے بھرا ایک ٹوکرا دیا ،اور اس کے بعد اپنے تمام ساتھیوں کے و شخط کے بعد ایک سپاس نامہ بھی بھیج دیا ، مجھے یا د پڑتا ہے کہ تین سوسے زائد افراد نے سیدی ومرشدی والدصاحب عليه الرحمه كے دستِ حق پر اسلام قبول كيا۔ اور بندے كی فراغت کے بعد ہى كا واقعہ ہے کہ ایک فوجی کرنل جوراجستھان کا تھا، اپنی بیوی اور پانچ بچوں کے ساتھ کسی غرض کے تحت سیدی ومرشدي والدصاحب عليه الرحمه كے پاس پہنچا، چندروز آپ كي خدمت ميں رہا، اس كے بعد برضا ورغبت اپنی تیمیلی کے ساتھ اسلام قبول کیا سیدی ومرشدی والدصاحب علیہ الرحمہ نے اس کی اور اس

کے تین بچوں کی ختنہ بھی خود کروائی اور پھرروانہ فر مایا۔

صوبة كرنائك كايك صلع "بكام" كمضافات مين ايك شهرنياني كي" باغبان مجد"مين آپ کی سال بھر میں طلب پراور بلاطلب بھی وقتا فو قتا اور بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی جارطاق را تیں متوسلین ومستر شدین کے استفاوہ کیلئے وقف تھیں ، پھرعید کے دو ایک روز قبل ادگاؤل تشریف لے جایا کرتے تھے۔

سوامی داعی کا واقعہ: نیانی ''باغبان مجد'' کا واقعہ ہے، آپٌ فرماتے ہیں کہ باغبان مجد کے پچھ فرلانگ پرایک قریب ترین مندر میں طلبی ہوئی، اس طرح پر کہ مقامی حضرات کے ساتھ محوِ گفتگوتھا، نا گاہ ایک سوامی بشکل سا دھوجلد بازی میں ایک نوشتہ رقعہ دے گیا ،جس میں تحریر تھا کہ شب کا مجھے حصہ گذرجانے پرمندر میں تشریف لائیں،آپ کا منتظر ہوں، چنانچیر حسب وعدہ مذکورہ مندر کی طرف میں خود اکیلا ہی چل دیا، میں نے وہاں عجیب بات بید یکھی کہ سوامی داعی دن میں اپنی مبارک خواہش کی يحميل ميں رکاوٹ سمجھ کررات ہی میں اپنے خاص خاص بجاریوں کو کلمہ شہادت کا اقر ارلے رہاہے، ملاقات کے بعد میں نے عرض کیا کہ مجھے اپنے حالات ہے آگاہ فرمائے ،سوامی داعی نے بالتفصیل واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ: مجھے بیشرف حاصل ہے کہ میں حضرت نیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مد فی کے خلفاء میں سے ہوں ،اور ارشاد وتربیت کا فریضہ ایک مدت دراز ہے انجام دیتا آر ہا ہول جس کو میں نے جزوزندگی اور اپنا حقیقی مشغلہ بنا لیا ہے ،اور میں نے اعلاء کلمة الله اور اشاعت اسلام کی ترویج کو اپنا نصب العین بنالیا ہے ،اس مدت دراز میں خدائے تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ آج تک تین سوستر ( ۴۷٠) پجار یوں کوکلمہ گو بنا کر دائر اسلام میں داخل کر چکا ہوں ، میرے لئے کوئی خاص مندراور کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے، بھی ایک مندر میں بھی ووسرے میں، الغرض ال طرح مختلف مندرول میں اپنی خدمت انجام دے کریہاں تک پہنچ گیا ہوں جس میں چند کنے چنے افراد دین حق سے برگشتہ بھی ہوگئے ہیں ،بقیہ الحمد للددین حق پر ثابت قدم ہیں ،خدائے پاک نے اس طرح خدمات دین پر مامور کیا ہے، نہ تو میری کوئی آل واولا و ہے اور نہ ہی میرامکان، چونکہ مجھے آپ کے متعلق اشارہ عیبی ہواہے کہ آپ کواللہ تعالیٰ نے درجہ ابدالیت میں رکھاہے تو میں

آپ کواپنے کلمہ گو ہونے پر گواہ بنا تا ہوں کہ روز قیامت میں آپ گواہ رہو،حضرت قدس سرہ نہایت شادال وخندال فرمایا که بلاشبہ آپ کی خدمت قابلِ صد ہزارستائش ہے۔اللہ آپ کی جملہ مساعی قبول فرمائے۔(آمین)

فضلائے جامعی

وفات: چونکهآپ کے ساتھ اکثر وبیشتر بندہ (مولانا اسعد الله) اپنی اصلاح کی غرض سے بیٹھار ہتا تھا، ۲۸ رجمادی الاول ۱۳۰۸ ھے کومعمول کے مطابق عصر کے بعد کی مجلس میں سیدی ومرشدی والدصاحب نے فرمایا: کدارے اسعد! میں نے گزشته شب میں موت وحیات کے تعلق سے استخارہ کیا تو یہ آواز کا نول میں تین مرتبہ پڑی''چھے ہزار، چھ سوچھیا سٹھ''جب میں رات میں تین بجے بیدار ہوا تو استخارہ پر غور کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسنے ہی گھنٹے کے آس پاس میری زندگی باقی ہے، چنانچہ ہوا بھی ای طرح کہ کارنومبر ۱۹۸۸ء مطابق ۲ رربیج الآخر ۱۳۰۹ هروز پنجشنبہ بوقت ظهر ڈیڑھ ہے اس ونيا يرحلت فرمائي انا لله وانا اليه راجعون. (مأ خوذ ازخدمات ابوالخير غيرمطبوع)

حضرت مولاناعلى يوسف كاوى قدس الله سره

حضرت مولا ناعلی بوسف کاوی جامعہ کے عظیم فرزند، سادگی اور تواضع کے پیکرا کابر کی آخری یا د گارتھے آپ نے بخاری شریف حضرت مولا ناعبد الرحن امروہویؓ (تلمیذ جمة الاسلام حضرت مولا نامجمہ قاسم صاحب نانوتوی ،سابق سے الحدیث جامعه اسلامید (اجھیل) سے پڑھی اس لحاظ سے آپ کا سلسلہ سند حدیث عالی ہے اس کے باوجودتو اضع کا بیام تھا کہ اجازت صدیث سے احتر از فرماتے مااال ص میں دارالا فتاء جامعہ ڈ انھیل کے چندطلباء اجازت حدیث اور عالی سند کے حصول کی غرض ہے آپ کی بابرکت خدمت میں حاضر ہوئے جب ان طلباء نے حاضری کا مقصد ظاہر کیا تو مولانا نے فرمایا '' بچوا میں تو اپنے بہاں ( دارالعلوم کنتھاریہ ) سے فارغ ہونے والے طلباء کی سند پر دستخط نہیں کرتا آپ کو کہاں سند دوں'' حالانکہ حدیث شریف ہے آپ کوخصوصی لگاؤتھا۔طلباء کواحادیث زبانی یاد کرانے کا خصوصی اہتمام فرماتے اورایک نظام کے تحت متعد دطلباء بعد عصر آپ کے پاس جمع ہوتے اوراحادیث یادکرتے آپ کی تعلیم و تربیت، عالی اوصاف وخدمت کے متعلق اپنی طرف سے کچھ تح بر

فصار على الى ربه :::و كان على فتى دهره علی اپنے رب کے حضور چلے گئے ::: اور علی اپنے زمانے کے باہمت نو جوان تھے حضرت مولا ناعلی بھائی کے ساتھ اس ناچیز کوقبہی محبت تھی اور ان کی بزرگ اور تقوی والی زندگی کی ہمیشہ عظمت محسوں کرتار ہا ۔۔ مولا نا مرحوم کی ابتدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں بندہ کی زیادہ واقفیت نہیں البتہ مولا نا مرحوم کے صدیق حمیم مولا نا حکیم سلیمان راوت جیتالوی مولا نا مرحوم کے ڈانجھیل کی طالب علمی کے زمانے کے بارے میں فرماتے تھے کہ: مولانا ابتدائی زمانہ طالبعلمی ہے مختتی اور اسا تذہ کے خدمت گذار رہے ہیں۔

حسن اتفاق سے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل میں اینے دور کے اساطین علم وفضل حضرت علامشبيراحمد عثانيّ ، بإ باعبدالرحن امرومويّ ، مولا نابدر عالم ميرتقيّ ، مولا ناسراج احدرشيديّ و ديگر علم فضل کے آفتاب ومہتاب جمع ہو گئے تھے یہی دورزرین مولا ناعلی صاحب کی طالب علمی کا دورتھا۔ مولا نا محمد ناظم ندوی جیسے عربی کے مشہور اویب سے عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کر کے ہر سال ممتازنمبروں سے کامیاب ہوتے ہوئے مذکورہ بالامشائخ ہے علمی پیاس بجھاتے رہے۔ مولا ناعلی صاحب ہے رفقاء میں مولا نا عبد الغنی کاوی صاحب مولا نا عبد الحی سم الله صاحبٌ مولا نا حکیم سلیمان جیتالویٌ ،مولا نا ابوالشفاءٌ وغیرهم ممتاز طلبه تنصان میں ہے اکثر فراغت ك بعد مختلف درسكا مول ميس سالها سال علمي خدمات ميس كارب-

تحکیم صاحب مرحوم فر ماتے تھے کہ طالب علمی کے زمانہ میں ہی مولا ناعلی کاوی صاحب میں عربی زبان کا بہت اچھا ذوق پیدا ہو گیا تھا اور بعض مرتبدا متحان کے پرچہ بھی عربی میں لکھتے تھے اس کے ساتھ درس کی پابندی اور بنج وقتہ نمازوں میں حاضری بھی مسلسل رہتی تھی اور اساتذہ مولانا کی اس علمی اور عملی حالت سے خوش رہتے تھے مولا نا مرحوم کی عمدہ علمی استعداد کے باوجود وہ کئی سال اپنے گاؤل میں بہت معمولی تنخواہ پر گذارہ کرتے ہوئے ابتدائی تعلیمی خدمات دیتے رہے حالانکہان جیسے ہونہار اور شریف الطبع عالم کے لئے بڑے عربی مدارس میں سہولت سے جگہ نگل سکتی تھی بیان کے کرنے کے بجائے ہمارے دو ہزرگ (اول )حضرت مولانا عبداللّٰد کا پودروی مدظلہ (فاضل جامعہ ڈ ابھیل) (دوم) حیفرت مولا ناعیسی منصوری چیئر مین ورلڈ اسلا مک فورم لندن ہو۔ کے کی تحریر چیش كرتا بهون اول كالمضمون ما بهنامه "صوت القرآن" احمداً بإدمين دوم كا ما بهنامه "اذ ان بلال" " كره مين دونسطوں میں چھیاہے۔ من وعن پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ولی کامل کی وفات

از تلم: جناب مولا ناعبدالله صاحب كا بودروي رئيس جامعه دارالعلوم فلاح دارين تركيسر فصار عَلِيّ الى ربه ::: وكان على فتى دهره

رمضان المبارك كے پہلے عشرہ ميں امت اسلاميہ جن مشاہير علماء كى وفات كے صدمہ ہے دوچار ہوئی ان میں مفتی اعظم مولا نا عبد الرحیم صاحب لا جپوریؓ ،مولا نا عاشق الہی بلندشہری مہاجر مدائي اور مولا ناعلى بهائي كاوك كى وفات كابهت عظيم نقصان ب فانا لله و انا اليه راجعون

حضرت مفتی عبدالرجیم صاحب اور حضرت مولانا عاشق الهی بلند شهری کی شهرت بورے عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہےان کی عظیم علمی خدمات ہے شاید ہی کوئی پڑھا لکھا شخص ناوا قف ہوگا اور یقیناان کے بارے میں بہت کچھکھاجائے گا۔

به عاجز چندسطری ایک گوشدنشین ، عالم باعمل ،اور دین کے مخلص خدمت گذار ولی کامل کے بارے میں پیش کرنا مناسب سجھتا ہے عرب کے مشہور شاعر ابوالعتا ھیدنے اپنے چند فوت شدہ احباب کی یادمیں چندوروناک اشعار کے بیں،جس کی ابتداءاس طرح کی ہے

اخ طالما سرني ذكره:::فقد سرت اشجى لدى ذكره

جس بھائی کے تذکرہ سے بسااوقات ہم کومسرت ہوتی تھی آج اس کی جدائی کے ذکر سے دل کو تھیں محسوں ہوتی ہے میں ان کے دوارت کدہ پر حاضری دیا کرتا تھا مگراب ان کی قبر کی زیارت کرنے جایا کرتا ہوں۔ ای قصیدہ میں پیشعرہے مئد بھی کسی ہے الجھا وہیں ہونے دیتے۔

مولانا كوقران مجيد كےمطالعه اورائكے معانی ومطالب پرغور كرنے كا بھى ايك خاص ذوق تھا۔ بھی مجلس میں کسی آیت پر عشکوفر ات تو محسوس ہوتا کہ مولانا قر ان مجید کا گہرہ مطالعہ فر ماتے ہیں مولا نا بہت صائب الرائے تخص تھے۔ای تجرات کے کئی بڑے ادارے حضرت کی رائے اور مشورول ے متفید ہوتے رہے آج بیسارے ادارے زبان حال سے کہتے ہیں

وماكان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم قد تهدما قیس کی وفات صرف ایک شخص کی وفات نہیں ہے (بلکہ اسکی وفات سے ) ایک قوم کی بنیاد بل گئی ہے مولانا مرحوم طبقه علماء کی مالی خدمت سے بھی مسرت محسوس فرماتے تھے۔ کئی مرتبدا پنے ملنے والے اہل علم كوخاموشى سے گرانفقر رعطيات سے نوازتے تھے جس كانہ تو بھى تذكره فرماتے اور نہ تو احسان جتاتے معلوم نہیں اب کتنے ضرورت مندمولا ناکی اس پوشیدہ دادو دہش ہےمحروم ہو جا کینگے ۔مولا نا علی بھائی نے اس طویل زندگی میں حتی الا مکان دین کی خدمت کرنے کی سعی فرمائی اور ہم سب کے لئے ایک مثالی عملی زندگی جھوڑ گئے میں اللہ تعالی ان کی عظیم خدمت کوشرف قبولیت بخشے اور انکے درجات بلندفر مائے آمین

دنیامیں ہرآنے والے کواس راہ ہے گذر ناہے۔التد تعالی کی ہی ذات باقی ہے باقی سب فنا ہی فناہے اَلا إِنَّنَاكُلِّنا بائِد\_..وايَّ بني آدمَ حاللة إلى.....وبدءُ هم كان من ربِّهم ..و كلُّ الى ربِّه عائِد التد تعالى سے دعاء كرتے ميں كه وہ رب كريم مولا نا مرحوم كو اعلى علمين ميں جگه نصيب فر ماوے اور جملہ بسماندگاں ، تلامٰدہ ، احباب کوصبر جمیل عطا فر ماوے نیز مولا ناجیسی یا کیزہ دینی زندگی گذارنے کی توفیق عطا فرماوے آمین \_(صوت القرآن فروری ۲۰۰۲ء)(مولانا عبدالله صاحب كاليودروي مد ظله كامضمون ختم بهوا)

تحجرات کی ایک نابغهٔ روز گارشخصیت حضرت مولا ناعلی بوسف کاوی قدس الله سره از تلم: مولا نامحميسي منصوري چيئر مين ورلد اسلامك فورم لندن اخلاص اورتواضع کی برکت تھی کہ وہ گاؤں میں دلجمعی نے علیمی کام کرتے رہے۔

بهرجب دارالعلوم العربية الاسلاميكنتهاريه كاقيام موامولانا رحمه الله كووبال بإصرار بلاياكيا اور الحمد بتدوبال مولانا کے علمی جو ہر خوب ظاہر ہوئے اس در سگاہ میں مولانا نے درس نظامی کی گئ كتابيں بورے انہاك سے يرهائيں درس وتدريس كے ساتھ مولا نارحمہ اللہ نے طلباء كى دين تربیت اور دعوتی ذوق پیدا کرنے پر بھی بہت جانفشانی فرمائی مولانانے درس وتدریس کے علاوہ دارالعلوم کے انتظامی کاموں میں بھی بھر بور حصہ لیا ارباب دارالعلوم مولانا کے گرانفذرمشوروں سے ہمیشہ مستفید ہوتے رہے۔

علم وثمل کی اس بلندی پر پہنچنے کے باوجودمولا نانے جومتواضع زندگی اختیار کررکھی تھی اسکی مثال موجودہ دور میں نایا بنہیں تو کمیاب ضرور ہے ہم نے بار بادیکھا کہ جلسوں میں اور علماء کی مختلف مجالس میں مولانا ہمیشہ ایک طرف بیٹھ جاتے اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے بودوباش میں بھی انتہائی درجہ کی سادگی اور تصنع ہے پاک زندگی اختیار کئے رہے۔

مولانا مرحوم طالب علمی کے دور ہی سے تبجد کے پابند تھے عمر کے ساتھ ساتھ بیذوق عبادت ترقی کرتا ہی رہا ہم نے رمضان المبارک کی راتوں میں دیکھا کہ عشاء کے بعد سے سحری تک مختلف طلباء كمر يس آت اورايك ايك پاره نوافل ميس سناكر چلے جاتے اور مولانا سحرى تك اس طرح نوافل ميس مشغول رہے۔ دعاول میں مولانا پر عجیب کیفیت طاری ہوتی بعض مرتبد دھاڑی مار مار کرروتے تھے۔ مولانا بهترین مقرر بھی تھے۔سالہاسال تبلیغی ودعوتی کاموں میں وقت لگا بھے تھے اور دینی باتوں کودل شیب، عام فہم انداز میں پیش کرنے کے عادی تھے اور چونکہ مولانا اخلاص سے بھر پورتھے ان کی باتوں میں بھی کافی اثر رہتا تھا جو بات دل نے لگاتی ہے اثر رکھتی ہے۔۔۔۔

دوسراایک خاص وصف مولانامیں بیتھا کہ اپنے چھوٹوں کوآ کے بڑھانے میں اور انکی ہمت ا فزائی میں ہمیشہ پیش بیش رہتے تھے۔کوئی شخص ان ہے عمر میں کتنا ہی چھوٹا ہواور شاگر دبھی ہواس کو آ کے کرنے کی سعی فرماتے ۔اس دور میں پیخوبی کم دیکھنے میں آتی ہے۔ کتابوں کی تقسیم ہویا اورکوئی

اورال جل کرجدوجہدکرتے تھے۔

بندہ کا کاوی کو وطن بنانا اور حضرت مولانا علی یوسف سے ملاقات :میری پیدائش مہاراشٹر کے ضلع امراؤ کے شہرقصبہ و تعلقہ دریا پورگ ہے 1909ء میں جب اردواسکول کی آٹھویں درجہ کا طالب علم تھا والد مرحوم جون ، جولائی کی تعطیلات میں کاوی لے آئے میرے والد مرحوم محمد موی منصوری عرف شخ لعل 1904ء میں تبلیغی جماعت سے آشنا ہوئے اور غالبًا 1901ء میں بھو پال کے منصوری عرف شخ لعل 20 جاء میں تبلیغی جماعت سے آشنا ہوئے اور غالبًا 1901ء میں بھو پال کے اجتماع سے چار ماہ کی بیدل جماعت میں مدراس کے لئے نگلے اس جماعت میں کاوی کے حاجی جنوی بایر بھی تھے اور اس جماعت کے امیر نظام الدین دبلی کے مشہور بزرگ اور دائی الی اللہ منشی اللہ داتا جاری ہے جو حضرت شخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے ضلیفہ مجاز اور نہایت ذاکر ، شاغل صاحب تھے جو حضرت شخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے ضلیفہ مجاز اور نہایت ذاکر ، شاغل صاحب تھے جو حضرت شخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے ضلیفہ مجاز اور نہایت ذاکر ، شاغل

ادر بے باک وجرائت مند تخص تھے اور چار ماہ ختم ہونے کے بعد حاجی موی بابر صاحبؒ نے والد صاحب کو کاوی آنے کی وعوت دی اس وقت کاوی میں تبلیغی کام کی برکت سے کافی دین داری کا ماحول قائم ہور ہاتھا، تبلیغی جماعت میں لگنے کی برکت سے والد مرحوم کا دل دنیا واری سے اچائے ہو گیا اور آخرت کی فکر پیدا ہو گئی خاص طور پر بچوں کے بارے میں فکر مند ہو گئے کہ مہارا شٹر کے ماحول میں بچوں میں وسیع کاروبار فروخت کر کے بچوں میں وسیع کاروبار فروخت کر کے بہوں میں وسیع کاروبار فروخت کر کے دین ماحول اور ہم لوگوں کی دین زندگی کی خاطر کاوی کو وطن بنانے کا فیصلہ کرلیا اور اپنے اہل خانہ پر زور ڈالنے لگے کہ مہارا شٹر کی سکونت ترک کر کے کاوی آگر رہے گئیں۔

حضرت مولانا كالمجھ عصري تعليم سے دين تعليم كي طرف لانا: 1909ء ميں جب بنده اسکول کا طالب علم تھا اور اسکول میں نہایت امتیازی نمبرات سے پاس ہوتا تھا جس کی وجہ ہے تمام اساتذه كرام كى نهايت شفقت ومحبت حاصل تفى اسكول كاساتذه (يعني نيچرس) كا كهنا تفاكمة مولوی بن کر کیا کرو گے یہاں تمہارامستقبل نہایت روش ہے خود میری دلچیسی بھی عصری تعلیم کے حصول میں تھی اور میراذ ہن دینی تعلیم کے حصول ہے اباء کرتا تھا اس حالت میں مئی ، جون کے اسکول كى تخطيلات ميں والدمرحوم كاوى لے آئے، اب الحاج موى بابراورمولا ناعلى يوسف نے مختلف حيلوں سے دینی تعلیم کے حصول کے لئے بندہ کا ذہن بناناشروع کر دیا اس وقت میں اپنی ناوانی اور جہالت کی وجہ سے یہ مجھتا تھا کہ بیدونوں بزرگ مجھے مولوی ملا بنا کرمیری زندگی خراب کرنا جا ہے ہیں اس کئے انہیں اپنی جہالت ہے تخت ست بھی کہد یا کرتا تھا اللہ تعالی ان دونوں بزرگوں کی قبروں کونور سے بھردیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور مجھ پر برابر کوششیں جاری رکھیں تا آئکہ میں اس شرط پر دینی مدرسه میں داخلہ برآ مادہ ہوا کہ ایک ماہ مدرسه میں داخل ہوکر دیکھونگا اگر مجھے پیندنہ آیا تو میں واپس مہاراشٹر چلا جاؤنگا اورعصری تعلیم کی بھیل کرونگا اس پر دونوں بزرگوں نے آ مادگی ظاہر کر دی۔اس طرح كاوى مين اين اورمولا ناعلى يوسف ت تعلق كى سبيل پيدا موئى ـ

میرے دین تعلیم کے حصول کے لئے مولانا کی فکر مندی: اب مولانا علی یوسف اور حاجی مولانا میں مادل کے جہال میر ادل لگ جائے ساتھ ہی مولانا

ودوم) نی جائیں گاورآپ کا داخلہ براہ راست عربی اول میں ہوجائیگا چنانچہ بندہ نے نشی عیسی بھائی مرحوم کے پیغام آفس میں روزانہ گھنٹہ دو گھنٹہ مولانا کے پاس جانا شروع کر دیا مولانا نے باتوں باتوں میں آمدن کی نفظی سے لے کر پندٹا مہ عطار تک پڑھادی بھی گفتگوفاری میں کر کے اندازہ لگا لیتے کہ میں کس درجہ میں کتابوں کو بھی کر اخذ کر رہا ہوں ، میر ہے امتحان میں بھی عجیب مجتبدانہ طرز اختیار کیا کاوی کے ہائی اسکول کے مسلمان بچوں نے حضرت مولانا کے کہنے پر بحثیت زبان کے مشکرت کے بائی اسکول کے مسلمان بچوں نے حضرت مولانا کے کہنے پر بحثیت زبان کے مشکرت کے بجائے فاری کا امتحان میں آمات اسکول کے اسٹوڈنس کا ایک پر یڈدو پہر بعد مولانا کے پاس ہوتا وہ لوگ پیغام آفس میں آجاتے اور مولانا و ہیں مسامرہ منٹ پڑھا دیتے ایک دن مجھے فرمایا آپ کا امتحان کا پر چہ تیار کرو بندہ نے کتاب کا امتحان کی پر چہ تیار کرو بندہ نے کتاب سامنے رکھ کر اپنی سمجھ کے اعتبار سے سوال نامہ تیار کردیا خوش ہوکر فرمایا آپ امتحان میں کامیاب سامنے رکھ کر اپنی سمجھ کے اعتبار سے سوال نامہ تیار کردیا خوش ہوکر فرمایا آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے اور انعام بھی دیا۔

علی بوسف ؓ نے امتحان لے کر میمعلوم کرلیا کہ میری اردو بہت عمدہ ہے اس کئے مولانا نے فیصلہ کرلیا کہ مجھے چند ہفتہ فاری پڑھا کر براہ راست عربی میں داخل کروائینگے تا کہ میری تعلیم کے دوسال پج جائیں کاوی میں ازراہ کرم حضرت مولا ناعلی پوسف نے اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک کمرہ رہائش کے لئے عطا کردیا جہاں بندہ کی تیمیلی رہنے تگی اگر چہ حضرت مولا ناعلی پوسف عمر اور علم وفضل میں میرے والداوراساتذہ کے برابر تھ مگرانہوں نے میرے ساتھ شروع سے ہی ایک رفیق اور دوست کا معاملہ روارکھا اور ہروفت میری دل جوئی فرماتے تا کہ میں دین تعلیم کے حصول کے لئے ولجمعی سے تیاری كرول \_ واقعه بيرے كه ميرى ديني تعليم كے حصول كے لئے آمادہ ہونے ميں سب سے برا حصه حضرت مولا ناکے کریمانہ اخلاق اوران کے فرشتہ خصال اوصاف اوران کی محبت اور تعلق کا ہے اگر مجھ سے زندگی میں کوئی خیر کا کام وجود میں آیا تواس میں بھی سب سے زیادہ حصہ حضرت مولانا ہی کا ہے۔ حضرت مولا نا کے متعلق بندہ کا تأثر: مدرسہ میں داخلہ سے پہلے کاوی میں چند ہفتہ رہنا ہوا اب رات دن حضرت مولانا کی معیت رفافت اور مجلس میسر تھی آ ہستہ آ پ کی زندگی کے مختلف بہلوسا منے آتے گئے جتنا زیادہ حضرت مولانا ہے قرب ہوتا گیا جبرانی بڑھتی گئی یا اللہ کیا آج کی دنیا میں کوئی انسان ان صفات واخلاق وعادات کا بھی ہوسکتا ہے ،مولا تا اوصاف وکردار کے لحاظ سے قرون اولی کی شخصیت نظر آئے آج بھی جب کے خدا کے فضل اور حضرت مولانا کی تربیت اور توجہ سے عرب وعجم کے جالیس سے زیادہ ملک میں بار بارجانے اور وہاں علماء ومشایخ اور اہل اللہ کو قریب سے و کھنے کے مواقع میسر آئے اور حضرت مولا ناعلی بوسف ؓ کے بارے میں میرابیا حساس وتا تر برقرار ہے کہ اپنی بوری زندگی میں حضرت مولانا کے فرشتہ خصال اوصاف واخلاق اوراتباع سنت کاعشق ر کھنے والے گنتی کے چندافراد دیکھے ہو نگے ان میں بھارت کے حضرت جی مولانا بوسف ،حضرت مولا ناسعیداحدخان، حضرت مولا نامحمر میدین با ندوی اورمولا ناعلی بوسف شامل ہیں۔ حضرت مولانا كالمجتهدانه طريقة تعليم: حضرت مولاناعلى يوسف صاحب برطالب علم كي ذبني

سطح کوسامنے رکھ کراس کے لئے مناسب طریقہ تعلیم اختیا رکرتے اس میں انہیں مجتہدانہ بصیرت

حاصل تھی ایک دِن بندہ کوفر مایا کہا گر چند ہفتہ فاری اسباق پڑھلوتو مدرسہ کے دوسال ( فاری اول

كترات تقريره بيان كے موقعہ يراكثر چھوٹوں كوآ كے كردية اگريس ہمراہ ہوتا تو مجھے آ كے كردية بیان نہایت غور سے سنتے بعد میں ہمت افزائی کے کلمات فرماتے اگر اصلاح کے لائق کوئی بات ہوتی تو نہایت باوقار اورشیریں انداز میں اصلاح فرماتے ،کاوی کے لوگ مہینوں تک حضرت مولانا کی تقریر کے منتظر ومشاق رہتے بہت ہی شدید اصرار پربیان کے لئے آمادہ ہوتے بھی خود کسی بات کے كمنح كي ضرورت محسول فرماتے توبيان كرتے آپ جب بيان كے لئے كھڑے ہوتے تو سارا مجمع ہمہ تن كوش بوجا تا اور بيمنظر بوتا

#### وه کہیں اور سنا کرے کوئی

مركوني خوابش كرتا كه كاش مولانا يولتے جائيں كاش!اب كے مولا ناتفصيلي خطاب كريں مكر مولانا پیدرہ ،ہیں منٹ میں بات ختم کردیتے لوگوں کوشنگی کا احساس برقرار رہتا،عصر کی نماز کے بعد اکثر تفری کے لئے جمبوسر و بھروچ جانے والی روڈ پر بندہ کومولا ٹاکی رفافت میسر آتی ، چلتے ہوئے اکثر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے بھی درمیان میں کوئی کام کی بات ،قیمتی نصیحت یاعلمی نکته فرماتے جاتے حضرت مولانا فطرة بهت كم كوواقع موت تصليكن جوبات فرمات وه نوث كرنے كے قابل موتى جب فرصت ہوتی دینی ماہنا ہے سے کوئی مضمون یا کوئی کتاب بندہ سے بر معواتے نہایت غور وتوجہ سے سنتے درمیان میں کوئی ایسامضمون یا بات آ جاتی جومیرے لئے مفید ہوتی تو اسے دوبارہ پڑھواتے اور مخضرطور براس کی وضاحت فرماتے مقصد بیہوتا کہ میں اس بات سے سرسری طور پر نہ گذر جاؤں بلکہ زندگی کے لئے گانھ باندھلوں۔ چند بارحفرت مولانا کے ہمراہ مجنح کی نماز کے بعد آپ کے کھیت کی طرف جانا ہوا کھیت میں پہنچ کرمولانا سب سے پہلے دورکعت نماز نہایت اطمینان وخشوع سے ادا فر مآتے اس کے بعد کچھ دریر ذکر و دعا میں مشغول رہتے گھوم پھر کر کھیت و یکھتے وقت ہوجا تا تو حیاشت کے نوافل ادا فرماتے کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو تو ڑلیتے واپسی پرراستہ میں جو بچے سامنے آ جا تا اس کو دے دیتے، گاؤں میں جو بیار ہوتا اس کی عیادت کرتے، ضرورت محسوس فرماتے تو اس کی دوا دارو كے لئے مالى امداد فرماتے ،اس كے لئے كوئى مناسب ڈاكٹر تجويز كرتے ،حديث شريف ميں ہے كم

سامنے رکھ کران سے مشورہ کے طلب گار ہوتے ای طرح کاوی کے مسلمانوں کے دینی تعلیمی وساجی مسائل پر ٹفتگوہوتی اورفکر کی جاتی ، بھی کسی نادار بیجے ، پکی کی شادی کی فکر در پیش ہوتی ، بھی گاؤں کے بچوں کو دینی تعلیم کے حصول کے لئے مجرات کے بڑے مدارس میں بھیجنے کے متعلق مشورے صرف مشور نے بیس بلکدان کے ماں باپ کوراضی کرتے اور مدرسہ میں داخلہ لے کران کی مالی ضروریات بید بزرگ اپنی جیب سے پوری کرتے ،غرض حضرت مولا ناعلی پوسف کی پیچھوٹی کی نشست گاہ ایک علمی اورروحانی مجلس بھی ہوتی تبلیغی مشورہ بھی اور گاؤں کے مسائل کے لئے پنچایت بھی۔ حضرت مولا ناعلی بوسف ؓ کے چند امتیازی اوصاف نست نبوی کا اتباع گویا حفزت مولانا کی تھٹی میں پڑا ہوا تھا اور آپ کی عادت ثانیہ بن گیا تھا مولانا کے ہرممل میں سنت نبوی ویسے کے ا تباع کالحاظ ہوتا اگرآپ سے بے ساختہ بھی کوئی عمل صادر ہوتا تو اس میں بھی سنت کا اتباع نہ چھوٹیا، الیامحسوں ہوتا کہ سنت نبوی ﷺ کا اتباع حضرت مولانا کی خمیر میں گوندھ دیا گیا ہو چھوٹی ہے چھوٹی سنت کالحاظ فرماتے بندہ نے اپنی زندگی میں اس طرح سنت نبوی ایکٹی کے اہتمام کرنے والے گنتی کے چند بزرگ دیجیے ہیں مولانا کی حال تیز رفتار، نیجی نگاہ ،راستہ کی ایک جانب لیکن بچوں تک کوسلام كرنے ميں سبقت لے جاتے ، بہت كم دوسراسلام ميں پہل كريا تا حديث ميں سرور دو عالم اللہ كے متعلق آتا ہے کہ آپ کنواری لڑ کیوں سے زیادہ حیافر ماتے یہی حال حضرت مولانا کا تھابندہ نے اپنی زندگی میں اتنابا حیا شخص شاید ہی کوئی دیکھا ہو۔ آپ گفتگونہایت دھیمے کہجے میں اور نہایت شریں انداز میں فرماتے ، مخاطب خواہ بے پڑھا لکھایا بچہ ہی کیوں نہ ہواس کا انتہائی احتر ام محوظ رکھتے مولانا کی زبان سے بھی کوئی غیر ثقنہ یا مبتندل لفظ نہیں سنا گفتگو تو نہایت ہی باوقار اور سنجیدہ انداز میں فرماتے چونکہ آپ کے دل میں ہر مخص کی تجی خیرخواہی ہوتی ،اس لئے آپ کی گفتگو،نصیحت ،سمجھا ناانتہائی مؤثر موتا مخاطب فورامولانا کی بات مان لیتا، اس طرح حضرت مولانا کی تقریر و بیان مساقل و دل کا بہترین نمونہ ہوتا۔ پندرہ بیس منٹ میں وہ باتیں کہہ جاتے جودوسرا گھنٹوں کی تقریر میں کہنہیں یا تا۔ آب کے بیان کی مٹھاس ہر شخص کے دل میں اثر جاتی ویسے حضرت مولانا تقریر کرنے سے بہت

سورت شہر کے ذمہ دارمیاں محمد جانبرایا نے ایک دن بندہ سے کہا کہ میں نے اپنی بوری زندگی میں حضرت مولا ناعلی بوسف جبیها ولی کامل نہیں ویکھا نه ایبامتحمل مزاج ،شریں زبان امیر ویکھا نہایت نرم مزاج، کشاده رو، ذا کروشاغل، رفقاء کا ہر وقت واز حد خیال رکھنے والے، مولانا پر پورے سفر میں ہر دفت اپنے ساتھیوں کی تربیت اور انہیں راحت پہنچانے کا فکرسوار رہتا خدمت کے موقعہ پرخودسب ہے آ گے رہتے ،اس سفر میں جماعت کے ساتھیوں نے عربی زبان کی کافی سدھ بدھ حاصل کر لی تھی غالبًا حضرت مولاتا كا آخرى بيروني سفر بھى تبليغ كے ہى سلسله ميں جزيرة فيجى كا ہواتھا، يه عجيب حسن ا تفاق، مرائش عالم اسلام كا انتهائي مغرب كا ملك جي آج كل مرائش كے بجائے المغرب بى كہاجاتا ہے اور قیجی ونیا کا انتہائی مشرق کا ملک ہے۔ گویا حضرت مولانا نے دعوت الی اللہ کے خاطر مشرق ومغرب چھان ماراویسے دنیا بھر کے لوگ حضرت مولانا کونہایت اصرار سے اپنے ہاں آنے کی وعوت ویتے رہتے خاص طور پراہل لندن کا عرصة دراز ہے برطانیہ کے سفر کا شدیداصرار رہا اوروہ اس کے خاطر مولانا کی ہر شرط ماننے کے لئے آ ماوہ رہے مگر حضرت مولانا زندگی بھر دعوت کے علاوہ کسی اور سفر کے لئے تیار تہیں ہوئے سا ہے کہ جب مختلف ملکوں کے لوگوں کا اصرار بہت بڑھا تو مولا نانے اپنا پاسپورٹ بھاڑ دیاحتی کہ دارالعلوم کنتھا ریہ کے مہتم مولانا اساعیل منوبری تک بھی حضرت مولانا کو بطور مہمان یا سیاحت کے لئے انگلینڈ کے سفر پر آمادہ نہ کر سکے کیا اس دور میں اس کی کوئی مثال ملے گی؟ حضرت مولانا كا دار العلوم لنتهارييآنے كے لئے آمادہ ہونا: دار العلوم كنتهارية بمروچ ضلع کاسب سے بڑادینی مدرسہ ہے جس میں تقریبا تین ہزار کے لگ بھگ طلباءز ریعلیم ہیں اس کے سالانداخرجات تقریبادارالعلوم دیوبند کے برابر ہیں۔ بیدرسہ و اور میں شروع ہوا مولانانے مدرسہ کھلنے سے پہلے کاوی کے ۱۲ رہاطلباء کی جماعت کو چند ہفتہ پڑھا کرعر بی اول کے لئے تیار کردیا اس کے لئے مولانانے کاوی کی جامع مسجد میں وقتی طور پر کلاسیں شروع کیس اور مختلف حضرات کوآمادہ ا کرے کتا ہیں تقلیم کردیں ۱۳/۲ کتابیں حضرت مولانانے خود پڑھائیں ، ایک اردو کتاب میرے ذمہ تھی تھی ،اس جماعت کے طلباء میں کاوی کے مولوی انورعلی ،اس دارالعلوم میں آج بخاری شریف پڑھارہے ہیں حضرت مولانا کی کاوش کی بدولت پہلے ہی سال مدرسد عربی دوم تک شروع ہوابندہ کے

صدقہ اس طرح کرو کہ داہنے ہاتھ سے دوتو ہائیں ہاتھ کوخبر نہ ہواس حدیث کا تھیج مصداق حفزت مولانا کو پایا، اگررات میں خبر ہوتی کہ کسی کا انقال ہوگیا چیکے سے رات کئے یا صبح ہے پہنچ کر حالات کا جائزہ لیتے ، کفن دفن کے انتظامات و کیصتے ،غریب اور ضرورت مند ہوتا تو اپنی جیب سے رقم حوالے کردیتے ،مولانا کی آمدنی کا اکثر حصہ گاؤں کے فقراء وغر باءاور ضرورت مندوں میں اس طرح خرج ہوتا کہ کسی کوخبر نہ ہوتی۔اگر کوئی غریب شخص تبلیغی جماعت میں جار ہا ہوتا ضرورت محسوس کرتے تو اس کی بھی چیکے سے مد دفر ماتے ، بندہ کے پڑھنے کے زمانہ میں کئی بار بڑی بڑی آمیں اصرار سے میری جيب ميں ڈال ديئے۔اس دور ميں حضرت مولا نامجم عمر پالنچور ک مختلف علاقوں ميں تبليغي دور ہ فر ماتے ريخ تھے،ايك بار جمبوسر ميں مولانا كا پروگرام تھا مولانا پالنيوري كى تقرير بہت جامع اور مدلل تھى والیسی پر حضرت مولانانے فرمایا کاش! کوئی قاممبند کر لیتا دوتین دن بعد بندہ نے اپنی یاد داشت سے تقریرقلم بند کر کے خدمت میں پیش کردی جوتقریباً ۳۰ صفحات کے لگ بھگتھی دیکھ کرباغ باغ ہو گئے فرمایا بھی ایسا لگتا ہے کہتم نے کوئی لفظ نہیں چھوڑا ، دعا دی کہ اللہ تمہاری یا دداشت میں مزید ترقی دیں۔ہمت افزائی کے کلمات فرماتے رہے بھئی (لفظ بھائی کامخفف ہے) گویا حضرت مولا نا کا تکیہ كلام تها ہر مخص كواس لفظ سے مخاطب فرماتے حتى كداہتے بچوں كو بھى اس لفظ سے مخاطب فرماتے۔ حضرت مولانا كالبليغي جماعت كے ساتھ گہرالعلق: تبليغ ودعوت كا كام حضرت مولانا كے ول ود ماغ میں پیوست تھا آپ اس عمونی کام کومسلمانوں کے لئے نہایت مفید اور ضروری سمجھتے آپ نے ہندوستان کے باہر جب بھی سفر کیا وغوت الی الله وبلیغی جماعت کی خاطر کیا۔حضرت مولا نامجمہ بوسف مولانا كابهت اكرام فرماتے ، مولانا بھى حضرت جي كے ساتھ بہت والہانة تعلق ركھتے اس طرح مجرات کے سب تبلیغی ذمہ دار حضرت مولا نامجر عمر پالنپوریؓ ، قاضی عبد الوہابؓ ، پوسف بھائی ڈ رائیور ، حاجی علاؤالدین بھائی بضل کریٹم حضرت مولا ناکواپنا بزرگ وسر پرست گردانتے ، حضرت مولا نا بھی ان سب تبلیغی اکابرین اور تمام کام کرنے والے احباب سے دلی تعلق رکھتے ، خاص طور پر بھائی فضل کریم کے بہت قدر دان اور ان کی خدا داد صلاحیتوں کے دل مے معترف تھے، غالباً 1909ء میں ہندوستان سے مراکش کی کہلی جماعت مولا نا لے کر گئے اس سفر میں حضرت مولا نا کے رفقاء میں 112

ذوق نہایت اعلی تفاعر بی میں نہت بے تکلف بولتے اور لکھتے تھے،اردو کی طرح عربی خط بھی نہایت خوبصورت ویا کیزہ تھا۔

آپ کی بے تفسی اور اپنی ذات کا اخفا: تواضع فروتی انکساری مولانا کی سرشت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی ہرشخص کے ساتھ الیامعاملہ فرمائے کہ وہ مولانا کا گرویدہ ہوجاتا اور ہرشخص سجھتا کہ مولانا كاتعلق مجھ سے سب سے زیادہ ہے اینے سے چھوٹوں اور شاگردوں كى ہروقت ہمت افزائى فرماتے ول کھول کران کی خوبیوں کی تعریف کرتے ،انہیں قیمی نصائح ہے نوازتے ان کی ہرطرح خیرخواہی فر ماتے اور ضرورت پڑنے پر ہرطرح کی مالی مدد بھی فر ماتے کیکن اپنی ذات کو ہمیشہ پیچھے اور خفاء میں رکھتے ،اول تو کہیں سفر پرآ مادہ نہ ہوتے اگر کسی سفر برآ مادہ ہوجاتے تواینے چھوٹوں کو ہرموقع برآ کے بڑھاتے ان ہی سے بیانات کرواتے ان کا اگرام کرواتے اور خود کواس طرح بیجھے کر لیتے کہ نے اور ناواقف لوگ مجھتے کہ اصل تو دوسرے حضرات ہیں مولا نامحض رفیق سفر ہیں میرے نز دیک مولا ناان لوگوں میں سے تھے جنہیں گناہ کرنے کا شاید بھی خیال بھی نہ آیا ہو۔ انتہائی معصوم اور شرمیلی نگاہیں ہمیشہ نیجی ، ہونٹوں پر ملکا ساتنہ م ساتھ ہی چبرے پر وقار اور فکر مندی ،میرے خیال میں شاید بھی مولانا کی تبجد کی نماز قضاء ہوئی ہوجب بھی مولانا کے ساتھ رہنا ہوا یہی ویکھا کہ آخری شب میں چیکے سے المُصة نهايت خضوع وخشوع اوراطمينان سے تبجد ادا فرماتے ، كمبى دعاما نكتے صبح تك ذكر وفكر ميں مشغول رہتے اگر رفقاء میں ہے کسی کی آئکھ کھل گئی تو ایبا ظاہر کرتے گویا ابھی اٹھ کریوں ہی بیٹھے ہوں اس طرح بھی حضرت مولا نا کوکسی کی غیبت اورعیب جوئی کرتے نہیں دیکھا جب بات کرتے معلوم ہوتا منہ ہے چھول جھڑ رہے ہیں۔

طلباء پر شفقت اوران کی خدمت: دارالعلوم کنتھاریہ میں حضرت مولانا کی ہستی مرجع خلاکق تھی مدرسہ کا ہر شخص مولانا کو اپنے استاداور باپ کی جگہ سمجھتا تھالیکن مولانا ہیں کہ دن رات خدمت کے کا موں میں مشغول ہیں طلباء کونماز کے لئے اٹھارہے ہیں ان کے ماہانہ جیب خرچ کے اخراجات کا حساب و کتاب رکھ رہے ہیں انہیں قلم ، پنسل ، رہڑ ، نوٹ بک دے رہیں ہیں ، اگر کوئی استاد کسی طالب ذمہ عربی اول کا درجہ تھا، حضرت مولا نا اسوفت کاوی ہی میں رہتے تھے، کاوی کے باشند ہے کسی حال میں حضرت مولا نا کوچھوڑنے یا آ کے فیوض ہے محروم ہونے کے لئے تیار نہیں ہورہے تھے۔

کنتھاریہ کے مہتم مولانا آ دم منوبری اور دوسرے حضرات کا اصرار بڑھتا جارہا تھالیکن مولانا آ مادہ نہیں ہورہ تھے ایک نشست میں حاجی موی بابر صاحب اور بندے نے زور دیکر کہا کہ مولانا آپ کاوی چھوڑ کر کنتھاریہ نہیں آئے توضلع کے بچے علم تو پڑھ لیں گے مگر ان کا دعوتی و بلیغی مزاج نہیں ہے گا بلکہ ہوسکتا ہے بعض علماء کی وجہ سے وہ مدرسہ میں پڑھ کر تبیغی کام کے مخالف بنیں اس مزاج نہیں ہے اثر ات صرف ضلع پر ہی نہیں بلکہ نہ جانے کہاں کہاں کہاں پنچیں گے، اس پرغور فرمالیس ، تبلیغی کام کی اثر ات صرف ضلع پر ہی نہیں بلکہ نہ جانے کہاں کہاں پہنچیں گے، اس پرغور فرمالیس ، تبلیغی کام کی محبت مولانا کے روئیں میں سرایت کی ہوئی تھی ، ہم لوگ (حاجی موی بابر اور بندہ) جائے تھے کہ مولانا کو کنتھار ہیے لئے راضی کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے، بالآخر حضر ت مولانا نے آمادگی ظاہر کے مولانا کو کنتھار ہیے کے لئے راضی کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے، بالآخر حضر ت مولانا نے آمادگی ظاہر کو مادی۔

حضرت مولانا کی میں سیمدرسہ بنااس کے بعدتقریباً تیں سال تک سیحال دہا کہ مدرسہ ایک والب تھا اور حضرت مولانا کی دیا تھیں سال تک سیحال دہا کہ مدرسہ ایک والب تھا اور حضرت مولانا کی دیا دہ تر توجہ ابتدائی ورجات کے طلباء کی وہنی و علمی تربیت پر رہتی دارالعلوم میں حضرت مولانا سے زیادہ سینر اور اہل دو سراکوئی نہیں تھا، آپ شیخ الحدیث والنفیر بننے کے سب سے زیادہ اہل سے مگر آپ کی بے نسسی اور للہبت کا بیام مھا کہ ایخ چھوٹوں اور شاگر دوں کو آگے بڑھاتے رہے۔ آپ کے شاگر دورجہ علیا کی کتب بخاری و سلم کی طارب ہوتے اور آپ متوسط و نجلے درجہ کی کتب، آپ کی توجہ اس پر رہتی کہ طلباء کی ابتدائی بنیاد مضبوط بنے ،علم کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو۔وہ اخلاق حسنہ سے آراستہ ہوں ور نہ ٹھوں علمی استعداد مضبوط بنے ،علم کے ساتھ ان کا توجہ کی خضرت مولانا کے ہم پایا نہیں تھا۔مولانا زندگی پھر مطالعہ کے اعتبار سے مدرسہ میں کوئی فر دبھی حضرت مولانا کے ہم پایا نہیں تھا۔مولانا زندگی پھر مطالعہ کے عامتبار سے مدرسہ میں کوئی فر دبھی حضرت مولانا کے ہم پایا نہیں تھا۔مولانا زندگی پھر مطالعہ کے عامتبار سے مدرسہ میں کوئی فر دبھی حضرت مولانا کے ہم پایا نہیں تھا۔مولانا زندگی پھر مطالعہ کے اعتبار سے مدرسہ میں کوئی فر دبھی حضرت مولانا کے ہم پایا نہیں تھا۔مولانا زندگی پھر مطالعہ کے اعتبار سے مدرسہ میں کوئی فر دبھی حضرت مولانا کے ہم پایا نہیں تھا۔مولانا زندگی پھر مطالعہ کے اعتبار سے مدرسہ میں کوئی فر دبھی حضرت مولانا کے ہم پایا نہیں تھا۔مولانا زندگی پینے الاسلامی کیا دہاں ندوۃ العلماء کے ابتداء سے لیکر وفات تک تمام جلد ہیں ہوئی چا ہیں '' البعث الاسلامی'' درجہ ان ندوۃ العلماء کے ابتداء سے لیکر وفات تک تمام جلد ہیں ہوئی چا ہیں۔'' البعث الاسلامی'' کے ابتداء سے لیکر وفات کہ تمام جلد ہیں ہوئی چا ہیں۔'

(نضالة جامع)

علم کی تعیم سے عدم دلچیں اور کند وہنی کی شکایت لے کر آتا تو آپ اس طالب علم کو پچھ عرصه اپنی نگرانی
میں لے کراس میں پڑھنے کا شوق اور دلچیں پیدا فرماتے پھر استاد سے سفارش کرتے کہ ماشاء اللہ بیتو
ہمت محنت اور دلچیں سے پڑھ رہے ہیں غرض یہ کہ آپ مدرسہ کے ہر طالب علم کے لئے باپ سے
زیادہ شفیق اور مہر بان تھے سات ، آٹھ سال پہلے بندہ ایک بار ملاقات کے لئے پہنچا و یکھا کہ مولانا
اپنی نقابت اور کمزوری اور علالت کے باوجود بچول کے بیسارے کام انجام دے رہے ہیں، میں نے
عرض کیا کہ مولانا اب آپ کی عمر ، صحت کا تقاضہ بیہ کہ اس قتم کے چھوٹے موٹے کام دوسروں کے
عرض کیا کہ مولانا اب آپ کی عمر ، صحت کا تقاضہ بیہ کہ اس قتم کے چھوٹے موٹے کام دوسروں کے
حوالے کردیں تو فرمایا بھی مجھے اس میں مردہ آتا ہے۔

حضرت مولانا کی وسعت ظرفی تخل و برد باری: حضرت مولانا نے مجھے با قاعدہ ابتداء ہیں پڑھایا بھی تھا اس لئے وہ میرے استاد بھی تھا آر چہ ہیں آپ سے بیعت نہیں تھا اور نہ مجھے یہ معلوم ہیں تھا اس مسئلہ ہے کہ آپ کا اصلاحی تعلق کس سے تھا لیکن میں انہیں روحانی طور پراپنے شخ کی جگہ بجھتا تھا اس مسئلہ میں مولانا کے اخفاء کا بید عالم تھا کہ کسی کو بیعت تو کیا کرتے شاید کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ حضرت مولانا کسی سے بیعت ہیں اور اس سے انہیں اجازت حاصل ہے لیکن بندہ کے ساتھ بمیٹ تعلق دوستانہ برتے بندہ بھی نہایت ہے تکلفی سے جو جی میں آتا عرض کر دیتا اکثر دیکھا کہ حضرت مولانا بندہ کی تلخ ورش باتوں پر مسکرا کررہ جاتے ایک بار حاضری کے موقعہ پر حضوت مولانا بنفس فیس مدرسہ کی جدید تغییر کا معائنہ کروار ہے تھے ، مجھے دار التحقیظ (حفظ کلاس کے بچوں کی جدید تغییر) دکھائی اور فرمایا ایک فیاتوں نے ایک کروڑ رو بید دیکر یہ تمارت بنوادی ہے بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا کل کوئی خاتون ایک کروڑ مہرکرکا منارہ یا مدرسہ کا گیٹ بنوانے کے لئے دے تو اس کا عالیشان منارہ یا گیٹ بنوانے سے نکل گیا کل کوئی میں ہور سے ب

حفظ کلاس چھوٹے مدارس اور اپنے محلے کی مسجد میں بہتر ہوتا ہے وہاں ان کی تربیت میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک بار ملاقات پر فرمایا الجمد للداس سال انگلینڈ سے مدرسہ میں اس قدر چندہ ہوا ہے اور اتنی رقم آئی ہے، میری زبان سے نکلا کہ آپ کے سفیر انگلینڈ سے ہرسال پیسے تو لے آتے ہیں مگر آپ حضرات نے بھی ہمارے وہاں کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں غور وخوض کے لئے مگر آپ حضرات نے بھی ہمارے وہاں کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں غور وخوض کے لئے

مجھی کوئی میٹنگ طلب کی ہے؟ آپ کے سفیر وہاں دو کام کرتے ہیں ایک ضلعی عصبیت پیدا کرنا کہ۔
اپنے ضلع کے مدرسہ کودو، دوسرے یہ کہ ضلع کے نام پر بھروچ ضلع کے لوگوں ہے اس طرح زوردے کر
وصول کرتے ہیں کہ وہ آئندہ سال ان کے آئے تک کسی اور کی مدد کے قابل ندر ہیں ایسی تلخ وترش
ما تیں بھی حصرت مولا نا انتہائی بشاشت اور کشادہ ردئی کے ساتھ سنتے اور مسکرا دیتے اب ایسے لوگ
کہاں ملیں گے جواس قدروسیع ظرف رکھتے ہوں۔

حضرت مولا ناسے آخری ملاقات : جب بھی بندہ کا بھارت کا سفر ہوتا حضرت مولا ناسے ملنے كا اشتياق برط هاتا ول ميس جن چند شخصيات سے ملنے كى خوابش ہوتى ان ميس حضرت مولانا سر فہرست تھے اس کے باوجود کئی اسفار میں اپنی ویگرمصروفیات کی وجہے سرے سے مجرات جانا ہی تہیں ہوتا 1999ء میں خاص طور پر ایک دن کے لئے احمد آباد پہنچا کہ حضرت مولا نا اور حاجی موی باہر سے ملاقات کروں جاتی صاحب خوش قسمتی ہے بروڈ ہ ہی میں مل گئے کا دی نہیں جانا پڑاان ہے ملنے کے بعد حضرت مولانا سے ملنے دارالعلوم کنتھاریہ پہنچا مولانا سے طویل عرصہ بعد ملاقات ہوئی تھی حضرت مولانا سے ال كرطبيعت باغ باغ موكن اوراك عجيب طرح كاسرورون اط پيدا موابا وجودا نتهائى نقابت، کمزوری کے گھر لے گئے بندہ نے حضرت مولا ناسعیداحمد خان کی پراپنا کتا بچداور شایدا پی کوئی اور کتاب خدمت میں پیش کی اس پر بردی مسرت کا اظہار فر مایا بعد میں معلوم ہوا کہ مختلف مجلسوں میں کتاب اور بندہ کے متعلق تھسین آمیز کلمات فرماتے رہے میھی حضرت مولانا کی خوردنوازی ،اور جھوٹوں کی حوصلہ افزائی ،مولانا ان لوگوں میں ہے تھے جب بھی بندہ کچھ کھتا تو سوچتا کہ بیمولانا تک بہنے جائے کہ سیج قدر دانی کرنے والے یہی لوگ ہیں اور اس پران کی دعا ئیں مجھ جیسے کے لئے دنیا وآخرت كاسب سے فيمتى سر مايد ہے گذشته بيدره سالوں ميں بار باسوچتار باكه چنددن اطمينان سے حضرت مولانا کی خدمت میں جا کررہوں ان ہے استفادہ کروں لیجھیلی یادیں تازہ کروں اپنی زندگی کے مسائل اور اپنی مصروفیات کے بارے میں تفصیل سے باتیں کرکے مشورہ لوں کہ ایسے لوگ دنیا میں کتنے رہ گئے ہیں مگر:اے بسا آرز و کہ خاک شدہ۔

حضرت مولانا كاوصال : اكتوبران على على احيانك حضرت مولانا كے انتقال كى خبر پراييامحسوس

ربائش پذیرین ربنا ہوا مگر کنتھا رہے مدر سے میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ گنتھ رہے مدر سے میں قدم رکھتے ہی ذہن میں حضرت مولانا کی شخصیت و فیوض سے محرومی کا احساس ولائے گی میہ معلوم کر کے بڑا افسوس ہوا کہ اب تک حضرت مولانا کی شخصیت پرکوئی چیز سامنے نہیں آئی ۔ یہ حضرت مولانا کے سیروں شاگردوں اور خاص طور پر مدر سہ کنتھا رہے پرقرض ہے جے جلداحس طریقہ سے ادا ہونا چاہیے۔

مولوی انورعلی کاوی کے بار بارتوجہ دلانے پریہ چند سطور حالت سفر اور علالت میں کنتھاریہ میں ہیں ہیں مولوی ہارون کے گھر پر قلم بند کیا اگر چہاس طرح کے سرسری مضمون سے حضرت مولا نا کاحق ادائبیں ہوتا مگریہ شاید وہاں کے لوگوں کے لئے مہیز کا کام دے اور انہیں اس قرض کی ادائیگی کے لئے تیز کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مختفر تحریر کوشرف قبولیت سے نوازے اور بندہ کے لئے آخرت کا ذخیرہ بنائے ۔ آمین

نوث: حضرت مولانا كاوصال بروز جمعة المبارك ١٢ رمضان شريف ٢٣٣ إله بمطابق ١٢٩ كتوبركو موار (اذان بلال مئي، جون ٢٠٠٧ء)

## حضرت مولا نامفتى عبدالغنى صاحب كاويّ

اسم گرامی: آپچاسم گرامی مولانامفتی عبدالغنی صاحب تھا، آپکے والد بزرگوار کانام احد، آبائی پیشه کاشت کاری کا تھا۔ ضلع بھروچ میں رواں – دواں نہر'' نرمدا' کے جنوبی سمت میں ساحلی علاقے پر ہرا بھراایک گاؤں '' کاوئ' کے نام سے بسا ہوا ہے۔ جوایک وسیح اور تاریخی گاؤں ہے۔ آج سے قریب بھراائی گاؤں 'کاوئ' کاوئ' کے نام سے بسا ہوا ہے۔ جوایک وسیح اور تاریخی گاؤں ہے۔ آج سے قریب محمال قبل مسال قبل مسال قبل مسال قبل مسال عبد وی 191 میں وہاں حضرت موصوف کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن' کاوئ' میں ہی رہ کر حاصل ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن' کاوئ' میں ہی رہ کر حاصل کی ۔ پھر مزید علم دین حاصل کرنے کی غرض سے گجرات کے مشہور ادارہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل کا قصد کیا۔

جامعہ ڈابھیل کا وہ سنہرا اور انتہائی آب و تاب کا دور چل رہا تھا۔ تشنگان علوم نبویہ کے

ہوا کہ گویا میرے شخ استاداور والد کا ایک ساتھ انتقال ہو گیا ہے اب حضرت مولانا جیسی بےلوث بستی کہاں ملے گی مولانا کے دنیا سے اٹھنے کے بعد شدت سے احساس ہوا کہ کاش ان کی سیجے قدر دانی کرلی ہوتی اپنی مصروفیات کوآگے بیتھے کرکے چند دن خدمت میں گزار لئے ہوتے ایسے پا کیزہ نفوس اب کہاں تلاش کریں گےاب تو وہ سانچہ ہی ٹوٹ گیا جس میں این شخصیتیں ڈھلتی تھیں ۔حضرت مولا نا نے علمی طور پر ڈابھیل میں حضرت مولا نامحریوسف بنوریؒ مولا نا بدر عالم ،اور غالبًا مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمٰن جیسی ہستیوں سے پڑھاتھا محدث شہیر حضرت مولانا سید انورشاہ کشمیری اورمتکلم الاسلام حضرت مولا ناشبیر احمدعثانی حضرت مولا ناکی تعلیم کے لئے ڈائجیل واخلہ سے سال دوسال پہلے ہی ڈابھیل چھوڑ گئے تھے مگران پا کیزہ ہستیوں کے اثرات وبرکات پوری طرح موجود تھے ای طرح روحانی طور پرحضرت مولا نانے بھارت کی بے شار ہستیوں سے استفادہ کیا تھا آپ سیجے معنی میں ہرایک کی قدر دانی اوران ہے استفادہ کرتے تھے حضرت مولانا کے انتقال پر مقتدر حضرات خاص طور يركينن استون لندن مين مقيم مفتى ابراتيم كاوى اور حضرت مولا نالعقوب منشى كاوى مدخله العالى مقيم وليوز برى (انگلینڈ) نے آپ کے متعلق لکھنے کوکہا تو بندہ نے عرض کیا کہ حضرت مولانا کے آخری تمیں سال كنتها ربيدرسه ميں گذرے ہيں وہاں پياسوں ايسے علماء ہيں جنہوں نے حضرت مولانا سے پڑھااور ان کوطویل صحبت ورفاقت میسر آئی آخری دور کے حالات دواقعات سے وہی زیادہ واقف ہوئے بندہ نے ایک دوبار مولوی انورعلی کاوی استاذ حدیث دار العلوم کنتھا ریے کو کہلوایا بھی کہ حضرت مولانا کے حالات وسوائح خاص طور پر ان کی بیش قیمت باتیں جمع کر کے شائع کریں ، بی کام در اصل انہیں حضرات کے کرنے کا ہے مولا ناکی وفات کے بعد اارجنوری ۲۰۰۴ء کوکنتھا رپیماضری ہوئی رات دس بج حفرت کی قبر پرفاتحہ پڑھنے پہنچا۔قبر پرمولانا کے نام کے ساتھ پہلالفظ عارف باللہ پڑھ کرسوچا ر ہا کہ کیا آج مجرات میں کوئی اور مخص ہے جواس لفظ کا مولانا سے زیادہ استحقاق رکھتا ہو۔واقعہ بیہے کہ حضرت مولانا اس لفظ کے سب سے زیادہ حقدار ہیں اور پیلفظ حضرت مولانا کی زندگی کی صحیح ترجمانی وعکاس کرتا ہے۔اس کے ایک ماہ بعد اتفاق سے اہلیہ کے ساتھ دوبارہ یہاں آنا ہوا بعض وجوہات کی بنا پر پورے تین دن مولوی ہارون حاجی موسی بابر کے ہاں جو کنتھار بیدرسد کے ساتھ ( فضلائے جامعی

درمیان اسکی حیثیت لائٹ ہاؤس کی تی گئی۔ علامہ شبیراحم عثمانی ، مولا نابدر عالم میر گئی ، مفتی اساعیل بسم
اللہ ، اور مولا نا اجمہ بزرگ جیسے ماہرین علم وفن اور شاہ کار و فنکار اسا تذہ یہاں مدرس کی حیثیت سے
موجود ہے۔ آل موصوف کو ان تمام سے بہرہ ورہونے اور فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ بلکہ یہ خدائی
عطیہ اور خدائی امتخاب ہی کہا جا سکتا ہے کہ موصوف جس وفت اپنے وطن سے ڈ ابھیل بقصد تعلیم
تشریف لائے تھے ، بھروج ضلع جہالت کی تاریکی میں ڈ وہا ہوا تھا۔ اور گونا گوں بدعات وہاں پھیلی
ہوئی تھیں۔ ایسے ماحول میں آل موصوف کا خالص علم دین حاصل کرنے کی غرض سے جامعہ ڈ ابھیل
تشریف لانا، آل موصوف پرخدا کے فضل اور انکی نیک بختی کی واضح دلیل ہے۔
آسے کے اسما تذہ ن آئے اسما تذہ میں حضرت مولا نا شبیر احمد عثمانی ، بابا عبد الرحمن امروہ ہی، مولا نا

آبلے اسا تذہ: آبلے اسا تذہ میں حضرت مولانا شبیر احمد عثانی ، بابا عبد الرحن امروہی ، مولانا ابراہیم بلیاوی ، مہاجر مدنی حضرت مولانا بلدر عالم میرشی ، حضرت علامہ یوسف بنوری ، حضرت مولانا ابدر عالم میرشی ، حضرت علامہ یوسف بنوری ، حضرت مولانا اللہ ، مولانا عبد العزیز کیمل پوری ، اور مولانا نور محمد صاحب جیسی عظیم ہستیوں کا شار ہوتا ہے۔

الیے ماہر وفنکاراسا تذہ ہے علم دین حاصل کرنے کا اور انگی صحبت سے فیض یاب ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے۔ ایسی سعادت وخوش نصیبی ہرایک کومیسر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی نے آپے حق میں ایسے ہزرگان دین کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنا اور انکے علم کوجاری رکھنا مقدر فرمایا تھا۔

ای سعادت بزور بازونیست ::: تانه بخشد خدائے بخشده

الساهين جامعه واجعيل عفارغ موئ\_

آ یکی خدمات: ڈابھیل ہے (اسمال میں) فارغ ہونے کے بعر ۱۹۳۳ء میں آں موصوف نے رائد بر دارالعلوم اشر فیہ کو اپنی خدمات دینیہ کا پلیٹ فارم بنایا ، اور تا حیات و ہیں خدمت انجام دیتے رہے ۔ بوراس پلیٹ فارم سے آں موصوف نے قابل قدر رہے ۔ بوراس پلیٹ فارم سے آں موصوف نے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ آپنے زیریڈ ریس ابوداؤدشریف، مشکوۃ شریف، نورالانوار، سراجی ، مدایی، سلم شریف ، جیسی اہم کتابیں رہیں۔ آپنے ابتدائی کتابیں بھی پڑھائی ہیں اور انتہائی بھی ، اسلئے آں

موصوف برفن میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ موصوف قباؤی نویی کی خدمت ذمہ داری بھی اداکرتے رہے۔ نقر یا تیس سال تک دارالعلوم اشر فیہ میں رہ کرفتاؤی نویی کی خدمت بھی انجام دی۔ آپ کے بیفتاؤی اس وقت کے ایک ماہنامہ ''وہورا ویلفیر'' میں شاکع ہوتے تھے۔ اور مفول خاص و عام ہو چکے تھے۔ آج آج آپ کے فباؤی میں سے ایک جلد فباؤی عبد الغنی کے نام سے مطبوع ہے۔ نیز مدرسہ میں ناظم تعلیمات، اور ناظم امتحانات کی خدمت بھی انجام دی، دارالعلوم میں مفتی اور شخ الحدیث کے بعد دوسر نے نمبر کے استاذ حدیث کے عالی منصب پر فائز ہوئے ۔ ساتھ ہی آپ آپ گئی دینی و ملی تنظیموں سے وابستہ تھے۔ مجلس تحفظ اسلام، رؤیت ہلال کمیٹی، شرعی پنچایت، اور امارت شرعیہ جیسی تظیموں سے منسلک تھے۔ اور اس طرح دینی وقومی خدمات انجام دیں۔

آ کیے خصائل: موصوف کا شار گجرات کے نامورعلاء دین میں ہوتا ہے، ہرفن میں کامل مہارت رکھتے تھے۔فقہ کے ساتھ خاص من سبت تھی ،ای وجہ ہے موصوف کے فتاوی کا فی مختصر کیکن جامع و مانع اور سائل کے لئے تسکین صدور کا باعث تھے۔اور ماقل دول کے سیح مصداق تھے۔اتنی خدمات کے ساتھ ساتھ وقت کی مابندی آ کی ایک خصوصی شان تھی۔ مدرسہ کے وقت کے شروع ہونے سے ۵ منٹ قبل ہی درسگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔اور سبق شروع فرما دیتے تھے۔آپکا درس کوزے میں ساغر کی مثال تھا۔ اپنی طرح طلبہ کوہمی اوقات کی یابندی کی تاکید فرماتے۔کافی کم گواور خاموش مزاج اوراین کام میں ہمیشمکن رہے۔ تجد کے پابنداورات اشغال پابندی سےاداکرتے رہے۔ یکسوئی کے طالب اورلوگوں سے زیادہ اختلاط سے دوررہتے ۔ فرائض وسنن کے یا بند ، نماز ہمیشہ صف اول میں ادا کرتے۔ اور بھی تکبیرتح یم بھی فوت نہ ہوتی تقریر کا فی مخصر کیکن درس کو بمجھنے کے لئے بلکل کافی وشافی ہوتی تھی درس کو بھی ناغہ نہ کرتے تھے۔ حتی کہ ایک مرتبہ زینہ سے پیر پھسل جانے کی وجہ سے کمر کی ہٹری میں تکلیف ہوگئی جسکی وجہ سے آپ کپڑے بھی پہن نہ سکتے تھے۔ایسی حالت میں بھی درس کو ناغه کرنا گواره نه کیا۔ اور شال اوڑھے ہوئے درس گاہ تشریف لائے اور سبق پڑھایا۔ درس میں بمیشہ غیر ضروری باتوں سے پر بیز کرتے تھے۔ بھی طلبہ کے ذہنوں کومتوجہ کرنے کے لئے ایک آ دھ اس طرح آپ کی زندگی علم و ممل کا حسین عظم اور جامع خیر و برکات تھی ، آپ کی کار کردگی ، فدمات ، جفاکشی ، آپ کے اخلاق ، کردار وغیرہ کودیکھتے ہوئے آپ کی زندگی ایک کا میاب اور قابل رشق زندگی تھی۔

حیب گیا آفتاب شام ہوئی ::: ایک مسافری رہ تمام ہوئی مثل ایوان محرمر قدفروزال ہوتیرا ::: نورے ماموریہ خاکی شبستان ہوتیرا الی انکی تربت خلدزارنور ہوجائے ::: نسیم سحرخموشال شمیم حور ہوجائے

مرحوم کا ایک معمول بیتها که اکثر عصر کے بعد زیارت قبور کے نیک ارادہ سے قبرستان جاتے سے ۔ یوم وفات کو جمعہ کے روز عصر کے بعد زیارت قبور کے نیک ارادہ سے آپ کے اس معمول کا انتظام ہوا، کہ ۱۰/۸۰ وجمعہ کے روز عصر کے بعد ''گور نے خریباں' را ندیر میں سپر دخاک ہوئے۔ آپی وفات حدیث ''ایتھا النفس الطیبة ، احد جسی الی مغفرة من الله و رضوان قال فتحرج تسیل کما تسیل القطرة من فی السقاء'' کی مثال تھی۔ کہ بس لیٹ گئے اور جال جال آفریں کے سپر دکر دی۔

الهم اكرم نزله ووسع مدخله و ابدله داراً خيراً من اهله و نقهه مِن الخطايا كما ينقى

چٹکلا سنا دیتے تھے۔عبارت کی غلطی کو بھی برداشت نہ کرتے تھے۔اگر کوئی طالب علم سبق میں توجہ نہ دیتا ہوتو اسے کہتے: کیوں بورڈ پر چڑ ھتا ہے؟ ع خدا بخشے بہت ہوتی خوبیاں تھی مرنے والے میں حضرت مولانا شیخ الحدیث رضا اجمیری انکی ایک خوبی کوبیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

کہ ہمارے ساتھ ۴۴ سال سے زیادہ عرصہ ہوا مرحوم کا تعلق تھا۔ لیکن بھی ایک دوسر ہے کے دل میں رخی نہیں آئی۔ ورنہ بھائی - بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے۔ بیم حوم کا کمال تھا۔ حضرت مولا نارشیدا جمیری صاحب مد طلہ نے وفات کے بعد لکھے گئے ایک مضمون میں آل موصوف کی بہت می خوبیال بیان کی ہیں۔ اور آپکی بیماری کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ:

ایک واقعہ: ''نہم موت سے نہیں کھبراتے'': ایک مرتبہ سورت میں دل کے علاج کی غرض سے ایک اسپتال میں داخل کئے گئے تھے۔آ پکو جو جمرہ دیا گیا تھا آسمیں جنات کا اثر تھا۔ اسکا خاکہ بھی ایساتھا کہ گویاوہ جناتوں کے لئے ہی بنایا گیا ہو۔علاج ومعالجہ کی فائل رات میں مولانا کے حجرہ ہے گم ہو جاتی ، اتنا ہی نہیں ، خموش حجرہ میں رات کو ڈگ - ڈگ چلنے کی آواز آتی تھی \_مولانا نے ڈاکٹر سے اسکی شکایت کی۔ڈاکٹرنے بات ہنمی میں نکال دی ،اوراہے د ماغی توازن کے غیر سیحے ہونے رچمول کیا۔ مولانانے کہا: میراد ماغ آپ سے زیادہ درست ہے۔آپکویفین نہیں آتا۔ توبیافائل یہاں رکھ جاؤ، کل میہ فائل تمہارے پہنچائے بغیرتمہاری آفس میں پہنچ جائیگی۔اوراییا ہی ہوا۔دوسرے دن ڈاکٹر ا پیٹیبل پر فائل دیکھ کر کانپ گیا۔ کہ مقفل کمرہ میں فائل آئی کیے، مولا نا کے الفاظ سننے کے قابل تھے۔مولانانے کہا: میں نے اس لئے نہیں کہا کہ میں تھبراتا ہوں،اور آپ میراروم بدل دیں۔موت كاتوايك وقت متعين ہے۔اسے كوئى ٹالنہيں سكتا، ہم الحمد لله موت ہے نہيں گھبراتے ليكن اسليح بتايا كهدوسرامريض آكريريثان نه ہوجائے۔راندىر كےمشہور بزرگان دين مرحوم مولانا سعيد صاحب راندىرى ،مولانا احمد الله صاحب ،حضرت مولانا شيخ اجميري صاحب ،مفتى گجرات مولانا عبد ألرحيم صاحب لاجپوریؓ کے ساتھ آپ کے خاص والہانہ تعلقات تھے۔ اکثر انسے ملاقات کے لئے جایا كرتے تھے۔ حفرت شُخ رضا اجميري صاحب على ساتھ آپ نے بہت سے سفر بھی كئے ہيں۔

( 447

دوا) کی کئی ہوتلیں پی گی مگر خارش سے شفایا بی نہ ہوئی '' مختصر المعانی '' کا گھنٹہ ختم ہوا چونکہ مولانا نے اخلاق کریمہ کی وجہ سے مجھے بے تکلف بنا رکھا تھا ہیں نے مولانا سے خارش کا علاج چا ہا مولانا نے ہنس کر فرمایا '' تیری کوئی دوانہیں ' میں نے کہا: حضر سے صدیث میں ہے ' لے کل داء دواء '' پھر مولانا نے فرمایا '' واقعۃ اس خارش کا کوئی علاج نہیں ' پھر فرمایا '' روز انہ جج تازہ پانی سے خسل کر وبدن سو کھنے تک کپڑانہ پہننا ایک ہفتہ تک سے کام کرو' مرف تین روز بیٹل کیا اور شفا ہوگئ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں اس وقت سے آج تک (جوتقریباً ۱۳ سال کی مدت ہے) خارش نہیں ہوئی فیللہ الحمد صاحب فی آئیس نہایت سرخ رہتی تھیں ، بہت علاج کرایا مگر سرخی جوں کی توں رہی ، مولانا ادم صاحب سے علاج کیا ہا تو مولانا نے فرمایا '' ایک صاحب سے علاج کیا ہا تو مولانا نے فرمایا '' انکھوں میں گلاب کا پانی ڈالو' چنا نچے مدت مدیدہ کا لاعلاج مرض ایک ہفتہ میں جاتار ہا اور آئکھوں سے سرخی ختم ہوگئی۔

ان کی شخصیت دل نواز، باغ و بہارتھی، ان کے عالمانہ لطائف وظرائف عجیب ہوتے۔
لطیفہ: (۱) جس زمانہ میں علم النفیر پڑھنے کے لئے لا ہورتشریف لے گئے تھے وہاں کا ایک لطیفہ سایا
کرتے کہ'' میں نے لا ہور میں ایک بتہ و (دیہاتی) سے پوچھا کہ آپ لوگ ناشتہ میں کیا کھاتے ہیں؟
اس نے کہا ہم غریوں کا کیا ناشتہ ، شج بیدار ہوکر قضائے حاجت کے لئے جنگل جاتے ہیں وہاں سے
بادام، چلغوزہ، اخروٹ لاکر کھی اور شہد کے ساتھ ملاکر کھا لیتے ہیں معاً ایک آدھ مرغی کا چوزہ بھی ہوتا
ہادام، چلغوزہ، اخروٹ لاکر کھی اور شہد کے ساتھ ملاکر کھا لیتے ہیں معاً ایک آدھ مرغی کا چوزہ بھی ہوتا

(٢) آپ كاطاكف سيس ايك بيد:

طلباء کی ایک جماعت کو کسی وجہ سے ایک استاد صاحب نے کہا کہ ' تم لوگ بڑے نالائق ہو''
اس جماعت کے ایک فرونے مولانا آ دم صاحب سے شکایت کی کہ فلاں استاذ صاحب نے ہمیں
نالائق کہاان کی بات من کرمولانا آ دم صاحب نے سر پکڑلیا انا لله الن پڑھا پھر فر مایا'' جھے تم لوگوں کو
لائق کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے'۔

طریقی ورس: مولانا آدم صاحب نے دارالعلوم اشرفیہ راندریر اور جامعہ ڈابھیل میں تدریسی

الثوب الابیض من الدنس و بلغه الدر جات العلی من الجنة .....آمین - ع آسمال تیری لحد پرشبنم افشانی کرے ::: سبر ۵ تورسته اس گھر کی تگہباتی کرے آپے قریبی ساتھی اور دوست مولا نارضا اجمیریؓ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔اطراف و جوانب سے ایک جم غفیر آپی نماز جنازہ کی شرکت کے لئے امنڈ پڑا۔ برایک پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ برایک خاموش تماشائی مجو چیرت، آپھیں عقیدت و محبت کے آنووں سے لبریز تھیں ۔ تقریباً چار ہزارانسانوں نے مرحوم کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔

وارالعلوم اشرفید میں ان دنوں شفائی امتحانات چل رہے تھے۔دومرے دن شخ امتحان کو مختصر کر کے ۱۰:۳۰ ہج مرحوم کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے ایک تعزیق احلاس منعقد کیا گیا۔ بزرگ مہتم حضرت مولا نا احمد اشرف صاحب (علامہ انور شاہ شمیری کے شاگرد) نے باوجود علالت وضعف کے حاضر رہ کر جلسہ کی صدارت فر مائی۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد قاری رشید اجمیری صاحب نے ایک تعزیق نظم پیش فر مائی۔ اور حضرت مولا نا رضا اجمیری صاحب کے بایرکات کلمات و دعا پراس مجلس کا اختیا م ہوا۔ (ماخوز از: مقد مہ فیا وی عبد الغنی گجراتی اول سے ) بایرکات کلمات و دعا پراس مجلس کا اختیا م ہوا۔ (ماخوز از: مقد مہ فیا وی عبد الغنی گجراتی اول سے ) ترجمہ از: مولوی محمد العن معتملم دار الافقاء جامعہ ڈ انجھیل ترجمہ از: مولوی محمد العن معتملم دار الافقاء جامعہ ڈ انجھیل

ابوالفضل مولانا آدم طالعيوريّ

ابوالفضل مولانا محمد آوم طالعيوري (پاليپوري) نے جامعہ اسلاميه دّ ابھيل سيال ساله هيل فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد (علم طب ' بھی حاصل کی۔ فراغت کے بعد (علم طب ' بھی حاصل کیا، کتب احادیث پڑھنے کے بعد جب طب پڑھنے کے لئے جارہے تھے، ان کے ایک استاذ نے کہا: '' گھوڑ ہے کی سواری چھوڑ کر گدھے پرسوار ہونے جارہے ہو'' گرعزم پختہ تھا طب ہیں کمال حاصل کر ہی لیا۔ آپ کے نئے معمولی گر بڑے مجرب ہوتے ،اس نوع کے گی واقعات ہیں، ان کے حاصل کر دمولا ناابرا ہیم کاوی صاحب مدظلہ نے خود اپناواقعہ سنایا:

ہدایہ پڑھنے کے سال میرے بدن کو بہت خارش لگ گئی،''صافی'' (خون صاف کرنے کی

(نظل ع جمع

سال مسلم کے درس میں بار بار فر مایا'' یہ بات آئندہ آپ لوگوں کو سننے نہیں ملے گ' مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں ہم اس جملہ کا مطلب سے مجھتے تھے کہ دورہ حدیث کے بعد تو پڑھائی ختم ہوجا لیکن اس لئے میفر مارہے ہیں مگر تعطیل میں جب انقال ہواتو پند چلا کداپنی موت کی طرف اشارہ تھا۔ باباصاحب کے انتقال کے بعد بھی ہونٹ ہل رہے تھے: مولانا آدم صاحب کے ایک اورشا گردمولا نامحمہ بونس ابن قاری بندهٔ البی ( فاضل جامعہ ڈ انجیل رکن مجلس دعوت الحق لیسٹر \_ یو۔ کے )تحریفر ماتے ہیں:

" حضرت مولانا سراج بإبا صاحب رشيدي ميرهي جامعه اسلاميه ذا بهيل (ضلع بلساڑ \_ محجرات) میں درجہ علیا کے مدرس تھے ان کے متعلق ہمارے استاذ مولانا محمد آدم طالعپوریؒ (پالنپوری) دوران سبق فرماتے تھے کہ حضرت مولانا سراج بابا صاحبؒ کا نورانی چہرہ تھا ، فرشته صفت انسان اور بکشرت ذکر کرنے کے عادی تھے۔ ۱۰رزی الحجہ ۱۳۵۷ ھیں ڈاجھیل ہی میں انقال فرمایا ،عصر کی اذان ہور ہی تھی اور روح پرواز ہوئی ،انقال کے بعد بھی ہونٹ بل رہے تھے ہیہ ذکرالہی کی برکت تھی، ڈابھیل کے قبرستان میں تالا ب کے کنارے مفتی تجرات حضرت مفتی اساعیل بسم الله صاحب کے جوارمیں دفن ہوئے۔

اور کا وقعہ ذکر کرنے والے میرے شفق استاذ حضرت مولانا ابو الفضل محمد آوم طالعپوری (بالنبوری) نورالله مرقده جامعه اسلامیه دا بھیل (ضلع بلساڑ گجرات) کے متاز اساتذہ میں سے تھے،استاذ حدیث اورفنون کے ماہر، تجرات کے علمی حلقوں کوان پر فخرتھا، نیجی نگاہ کر کے جانے كاعجيب وغريب اندازتها، اب وه مرحوم هو چكة أس لئة أن كا بهي تذكره كردول جوان واقعات كي ا میک کڑی ہے تا کہان سے فیض حاصل کرنے والے تلامذہ کے دلوں میں ان کی یا د تازہ ہوجائے اور ان کے لئے ایصال ثواب کرتے رہیں۔

اب وقت آچکا ہے: ایک مرتبہ دوران سبق خوابوں کا تذکرہ چل رہاتھا، کی خواب ان کی خدمت میں پیش کئے گئے جن کی تعبیر روز روثن کی طرح صادق آئی اسی موقع پر حضرت مرحوم نے اپنا خواب مجمى بيان فرمايا جس ميں امير جماعت حضرت جي مولا نامجر پوسف صاحب گوديکھا تھا (خواب ميں خدمات انجام دیں، ان کا'' درس مسلم' برامشهور تھا، بری تحقیق سے پڑھاتے تھے، طلباءان سے مانوس رہتے درس کا طریقہ بڑا پیارااور زالہ تھاان کے ایک شاگر دحضرت مولا ناابراہیم صاحب کاوی مد ظله نے بتلایا کہ ان کا درس اس طرح ہوتا کہ'' اول طالب علم عبارت پڑھتا پھر حضرت الاستاذ سبق كى عام فهم تقر ر فرماتے ، يتقر رياتن دل نشين اور سبل ہوتی كه غبی ہے غبی طالب علم بحث كاماحصل سمجھ جاتا۔ سبق میں جب کوئی معرکۃ الآراءاورمشکل مقام آتا توسبق سے پہلے کوئی لطیفہ سنا کرطلباء کے دل و د ماغ کوفریش کرتے بعدہ درس کی سلجی ہوئی تقریر فرماتے ، بعد تقریر طلباء سے استفسار فرماتے ''کہ سمجه میں آیا؟ " بمجھی کسی طالب علم سے تقریرین بھی لیتے ، جب اطمینان ہوجا تا تب فرماتے یہ وہ مقام یا بحث ہے جس کولوگ مشکل کہتے ہیں ، مگر بھی بھی مشکل مقام کے متعلق پہلے نہیں بتلایا کہ پیشکل ہے۔ " درس مسلم" میں بار ہامولا نانے فر مایا کہ" کسی حدیث کی تاویل کروں تو میراہاتھ بکڑ لیٹا" مولانا کی نظراحادیث پرالی وسیع تھی کہان کے یہاں تعارض کا خانہ تھا ہی نہیں تطبیق کی راہ عیاں تھی۔ مخدومنا حضرت الاستاذمفتی احمد خانپوری دامت برکاتهم مولانا آ دم صاحب کے تلامذہ میں سے ہیں، (ان سے قیام دارالعلوم اشر فیہ راند ریمیں ترجمہ قرآن، ہدیہ سعیدیہ، دیوان متنبی کتب پڑھی ہیں )مفتی صاحب فرماتے ہیں' 'بوے شفق استاذہ سے جامعہ ڈابھیل کے سالانہ اجلاس میں پڑھی جانے والی روئدادخود ہی مرتب کرتے تھے، جب میں پڑھانے کے لئے آیا توبی خدمت میرے حوالہ کردی میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس کی لیافت نہیں تو فرمایا ہم جانتے ہیں آپ میں لیافت ہے کہ نہیں البذ ااس کے بعد سالہا پی خدمت میں ہی انجام ویتار ہا۔

مولانا ابراہیم صاحب نے بتلایا کہ سالانہ اجلاس کا پورانظام بھی مولانا آوم صاحب مرتب فرماتے ، یہ بھی بتلایا کہ انہوں نے ابن ماجبر کی ۱۷ یا ۱۲ احادیث تحریر فرما کرمیرے حوالے کی تھی کہ بیہ موضوع احادیث ہیں، مگرافسوں کہ ایک طالب علم نے وہ تحریر ضائع کردی، ان کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ 'جنت کے اندر بیری کے درخت کے نیچ مسلم شریف کا درس دے رہے ہیں'۔ مولا تا ابراہیم صاحب حضرت مولا نا آدم ضاحب ﴿ كَ اخْبِرِي شَاكُردوں مِيں سے بين،اس

یمی اصل اوڑ ھنا بچھونا بنانا ،ای میں نجات ہے۔

تاریخ جامعہ میں ہے:

وفات نوی الحجیمی مولانا محمد آوم طالعپوری مدرس صدیث کا انقال ہوگیا انسال المه وانسا و المیه و انسا و المیه و المحد در المحد در المحد در المحد ا

مولا ناعبدالحي بن مفتى اساعيل بسم الله صاحب والجميلي

ولا دت: مولا ناکی ولادت ۲۱ رزیج الاول ۱۳۳۹ هرمطابق ۲ روسر ۱۹۲۰ و بروز جمعه بهوئی۔ بچین : بچین کامعصومانه زمانه والدیزرگوار کے زیر سامید گذرا چونکه آپ کے والد ما جدمفتی گجرات

حضرت مفتی اساعیل بسم اللّٰه صاحبٌ رنگون (برما) کے مفتی اعظم کے منصب جلیلہ پر فائز تھے اس لئے بچپنی میں والدصاحب کے ہمراہ رنگون کا سفر فر مایا اور قیام رنگون ہی میں تعلیم کا آغاز بھی ہوا۔

مولاناً کی والدہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ بوقت شب مفتی صاحب آپ کو مبنق یا دکروار ہے سے اور کیفیت اس طرح تھی کہ مولانا ایک جگہ بیٹھے تھے اور مفتی صاحب ہے پھرتے مبنق پڑھار ہے تھے کہ اچا تک زلزلہ آیا اور مولانا اس کی لیٹ میں دو چار مرتبہ گر پڑے حضرت مفتی صاحب جلدی سے سنت نبوی کی اتباع میں مسجد میں تشریف لے گئے۔

والدصاحب کی توجه کی برکت تھی کہ بچین ہی میں پانچ پارہ حفظ کرلیا، اور صغرتی ہی میں وعظ وقط کر لیا، اور صغرتی ہی میں وعظ وتقریر کی بھی مشق ہوگئ تھی۔

قیام رنگون کے دوران مفتی صاحب گورعشہ کا مرض لاحق ہوا، جس میں گردن ہلا کرتی تھی وہاں علاج ومعالجہ کی کثرت کے باوجود شفاء مرض نہ ہونے پر وطن کی طرف مراجعت فرمائی ، والد صاحب کی ہمراہی میں مولا نا ڈابھیل آ گئے اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں تعلیمی سلسلہ شروع فرمادیا اور ان سے گفتگواور کچھ باتیں بھی ہوئیں جو یادئیمیں رہیں) جب تعبیر پوچھی گئی تو فر مایا کہ اب وقت قریب آ چکا ہے، ہم نے اسے بنمی میں ٹال دیا کیونکہ عمر زیادہ نہیں تھی مگر اس کے بعد بہت جلد ہی انتقال فر ما گئے ، اپنی آخری عمر کا انہیں کشف ہوا ہویا نہ ہوا ہو، مگر تعبیر حرف بحرف صادق آئی۔

جامعہ ڈابھیل میں مذریس کے دوران اپنے وطن طالعیور (پالنیور) میں کچھ ہفتہ بیاررہ کر ۱۳۹۱ ھیں انتقال فر مایا۔

حضرت مولانا مرحوم کے تذکرہ پر اپنا خواب بھی (جوان کے بارے میں دیکھاتھا) بیان کردوں۔

> احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا

انقال کے بعد حضرت مرحوم کی گئی مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی ،ایک مرتبہ خواب میں دیارت ہوئی ،ایک مرتبہ خواب میں دیکھا ،خواب طویل ہے ، مخضریہ ہے کہ حضرت مرحوم اپنی قبر سے اٹھ کر اسی ہیئت کے ساتھ تشریف لائے جس طرح درس کے لئے تشریف لایا کرتے تھے،اورایک مند پرتشریف فرماہوئے ،میری خوشی کا عالم کیا پوچھا کہ آپ تو انقال فرما کا عالم کیا پوچھا کہ آپ تو انقال فرما چھے تھے وہاں کی کیا خبر ہے؟اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ مولانا کے قریب اعادیث کی کتابوں کا ذخیرہ رکھا ہوا تھا اس کی خدمات کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ''اس کے طفیل بخشش ہوگئی'' (حسن خاتمہ کے پانچہو (۵۰۰) واقعات ص ۴۵ تا ۲۹۲ انہی

کلتہ: حضرت تھا نوی ّ اپنے ایک مجاز حضرت مولا نا عبد الرحمٰن کامل پوریؒ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ مولا نا کامل پوری نہیں'' کامل پورے ہیں' ای پر بیخوشہ چین کہنا ہے حضرت مولا نا آدم صاحب طالعپوریؒ کے احوال زندگی و برزخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ طالعپوری نہیں، طالع پورے ہیں، طالع مطالعہ کرنا زندگی و برزخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ طالعپوری نہیں، طالعہ کرنا زندگی مجرتو کتب بمعنی کتاب کا مطالعہ کرنا زندگی مجرتو کتب وینیہ کا مطالعہ کرنے والا، کہا جاتا ہے طالع الکت اب کتاب کا مطالعہ کرنا زندگی مجرتو کتب وینیہ کا مطالعہ کرتے رہیں بعد الموت ان کی زندگی کا مجبوب مشغلہ خواب د کھنے والوں کو دکھلایا گیا کہ

طويل بين، قابل حسرت ونا قابل اشاعت بين ـ

فضائل وكمالات: مولا نُأنے زمانہ طالب علمی میں بڑے انہاک وتوجہ ہے علم حاصل كيا تھا با كمال اساتذہ اور والدصاحبؓ کی توجہ نے اس میں جارجا ندلگادیئے اس کا نتیجہ تھا کہ آپ کے علم میں پختگی تھی اسباق بھی بڑے اہتمام اور محنت سے پڑھاتے ،مطالعہ میں وسعت تھی ،اس لئے چندسالوں میں درجهٔ علیا کے اساتذہ میں اپنا امتیازی مقام حاصل کرلیا تھا۔

عربي اردو سے گهرارلط: آپ كايك شاگردمولا ناليقوب سريكت مدخله فاضل جامعه دُ اجھيل ایڈیٹر ماہنامہ" وہورا ویلفیر" مجراتی آپ کی تعلیم وتربیت اورع بی واردو زبان سے گہرے ربط کی شہادت یوں بیان فرماتے ہیں:

"يہال چلتے چلاتے میں آپ کو بي بھی بتا تا چلوں کہ میں اسے زمان طفوليت سے ہی حضرت مولا ناعلی میال صاحب ندوی کوخوب اچھی طرح جانتا ہوں ،۵۳-190 و میں ''جامعہ اسلامیہ ' ڈابھیل میں آپ کی مصنفہ کتاب ' دفقص النہین ' واخل درس ہوچکی تھی شاید گجرات کے دیگرد بن ادارول میں بیسب سے پہلا ادارہ ہوگا کہ جہاں آپ کی مصنفہ کتاب شامل نصاب کی گئی تھی۔ اس سے زیادہ اہم بات میتھی کہ مولا ٹا عبدالحی کسم اللّٰہ صاحب جیسے ماہر استاذ اسکاورس دیتے تھے يهال بيجنان كي ضرورت نهيس كه حضرت مولا ناعبدالي بهت بى لائق اور كامياب استاذ عق آب آدم گراورفن تربیت میں خاص ملکہ رکھتے تھے اگر میں یوں کہوں کہ میں نے اپنی حیاتی میں جن اساتذہ کو دیکھاان میں آپ سب سے زیادہ کامیاب استاذ تھے تو یہ بالکل بجائے۔ آپ کے اندرافہام وتفہیم کی بہترین صلاحیت تھی آپ کامطالعہ خوب وسیع تھا جب یہاں کے عام علمی حلقہ کے لوگ بھی ندوہ، ندویت ،اورندوی علماء سے واقف نہیں تھاس وفت بھی آپ حضرت علامہ علی ،حضرت علامہ سید سلیمان ندویؓ ،حفرت مسعود عالم ندویؓ ،حضرت عبدالسلام ندویؓ اورحضرت سیدابوالحس علی ندویؓ سے اچھی طرح آشنا اوران کے مدح خواں تھے فقط اس پربس نہیں آپ دوران درس طلباء کوندوی علماء ااور ركيس الاحرار مولانا محملي جو ہر ،مولانا آزاد ،مولانا شوكت على ، ڈاكٹر انصاري ، حكيم اجمل خان ،

اخیرتک جامعه میں رہ کر درس نظامی کی تکمیل فر مائی اور السلام میں سندفر اغت حاصل کی۔ اساتذه: مولانا كوجن اساتذه باكمال سے شرف تلمذ حاصل ہواان میں مولانا ناظم صاحب ندوی، مولا ناعبدالعزيز صاحب محدث كبير مولا نامحمد يوسف بنوري صاحب مولا نابدرعالم صاحب ميرهين، مولا نامحمدادرلیس صاحب سکروڈ وگ ،حضرت مفتی اساعیل بسم اللہ صاحبؓ کے اساء قابل ذکر ہیں تلمیذ قاسم العلوم حضرت مولا ناعبدالرحمٰن امروبیؓ ہے بخاری شریف پڑھی۔

تدريسي خدمات: ماه ذي الحجيس السيل مين مدرك اردوكي حيثيت سے آپ كا جامعه دا جيل مين تقرر ہوا، پھر کچھ عرصہ درجه واری کی خدمت ذمہ میں رہی پھر کا سال میں درجه عربی میں متقل ہوئے ، شوال <u>۳ کا ا</u>ھیں آپ جامعہ سے علیحدہ ہو گئے <u>سم کا ا</u>ھیں حضرت مولا نامفتی مرغوب احمد صاحب لاجپوری جامعہ کے صدرمہتم تھاس سال جمادی الآخر میں دوبارہ آپ کا تقرر ہوااور المكالة هتك آپ جامعه ميں تدريي خدمات انجام ديت رہے۔

جامعه کے منصب اہتمام پر: دین مدارس یقیناً اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں یہی وجہ ہے کہاس کی ترقی کی راہ میں جینے موانع شیطان کرسکتا ہے وہ ظاہر ہے ایسے مواقع کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، جس سے ادارہ کی ترقی کونقصان پہنچے، آپس میں اختلافات، اسٹرائک، جس طریقہ ہے بھی ہو، جامعہ ڈابھیل پرایک ایسادورگذرا کہ منتظمہ اورمہتم میں اختلاف کے باعث کچھالیے قو اعداورا یکٹ بنادیئے گئے جس میں جامعہ کو شخت حالات سے گزرنا پڑا،اس دورامتخان میں کوئی صاحب علم منصب ا ہتمام قبول کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا تھا مولا ناعبدالحی صاحب کو کرھا وطوعاً پیمنصب قبول کرنا پڑا،مولا ٹاکوہ باہمت دل تھا کہ ایسے آز ماکش کے وقت جامعہ کی ہمدر دی وحفاطت کی خاطر اس نازک ذمدداری کے لئے تیار ہو گئے اور 2/روسے الآخر لاس اصلے آپ جامعہ کے مہتم بنائے گئے اور ١١/١ رجب وسي المستك العهده برفائزرب

بیسه ماله دورا ہتمام مولا ناکے لئے براصر آ زمااور مجاہدہ کا رہا، داخلی وخارجی فتنه انگیزیاں، سیاسی دشمنیاں ،اپنوں اور پرایوں کی جال بازیاں ، برابرآپ کوآ زماتی رہیں ان سالوں کی داستانیں

(فضائے جامعی

مولا ناعبدالما جدور یابادی عبدالمجید لا ہوری ، خواجہ حسن نظامی جیسے قائدین کی زندگی کے پکھاوراق طلباء کے سامنے یوں بیان کرتے کہ سامعین متأثر ہوئے بغیر ندر ہے ۔ اور ہاں! حضرت علامہ محمد اقبال آئے بہت سے اشعار نہ صرف ہی کہ آپ کوزباں زویتھ بلکہ موقع کی مناسبت سے اس کوسامعین کے گوش گزاد کرنے اور مثال کے طور پر انہیں بیان کرنے کی بھی آپ میں عمدہ صلاحیت تھی ۔ مجھ جیسے دوسرے کتنے ہی طلباء کو آج بھی جو پچھا شعاریا دہیں وہ حضرت ہی کی مرہون منت ہے جنہیں ہم نے سب سے پہلے حضرت مولا ناعبدالحی صاحب کے درس ہی میں سنے تھے'۔

(ما ہنامہ وہور اویلفیر گجراتی اکتوبر ۲۰۰۰ء)

والدصاحب کی صحبت کی برکت تھی کہ انتظامی صلاحیت ہے بھی حصہ وافر پایا تھا، گرچہ آپ کے دورا ہتمام میں جامعہ شدید ترین حالات سے دوجا رتھا کلکٹر کی اجازت کے بغیر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا جاسکتا تھا، ایسے حالات میں مولاناً کی صلاحیت کو کھرنے کا زیادہ موقع نہ ملا، کل شیئی ہقضاء

مجلس خدام الدین اور مولانا: مولانا کوق تعالی نے امت کا در دوغم عطافر مایا تھا، ای در دکا نتیجہ تھا کہ آپ نے جامعہ ڈابھیل میں تذریبی معروفیات کے ساتھ عوام میں دینی بیداری کے خاطر حتی المقدور محنت فرمائی ۱۹۵۲ء میں جب کچھ در دمند علماء کی جماعت نے مجلس خدام الدین کا افتتاح فرمایا تو مولانا آس جماعت کے اہم رکن رہے اور مجلس کے سب سے پہلے جزل سیکریٹری بنائے گئے مجلس کے روح رواں مولانا عبدالحق میاں صاحب کے ساتھ مولانا نے قریبے قربیہ مکاتب قائم کئے ، مساجد تغییر کروائیں، رفاہ عام کے کئو کیس کھدوائے ، الغرض محتلف لائن سے دین کی نمایاں خدمت کی حتی تعالی مولانا اور مجلس کے جملہ کا رکنوں کواس کا بہترین بدلہ عطافر ما کیں۔

مولا نا کے اسفار: سفر مُدگا سکر۔جامعہ ڈابھیل سے علیحدہ ہوئے کہ چنداحباب کے بے حداصرار اور سفارش کے بعد آپ نے مدگا سکر کے سفر کا ارادہ فر مایا مگر والدمحتر م حضرت مفتی بسم الله صاحب کے حادث انتقال نے اس سفر کومؤخر کردیا، چونکہ مفتی صاحب کے فرزندوں میں آپ سب سے بردے

تھاں لئے گھر کی کممل ذمہ داری بھی آپ کے کندھوں پرآگئی، لہذا آپ نے اپ والدہ کے مشورہ سے سفر کو چند مہینوں کے لئے ملتوی کر دیابا لآخر رجب اس الے میں مڈگا سکر تشریف لے گئے۔
مولاناً کے اس سفر کے وقت مجلس کے ماتحت شائع ہونے والا ایک رسالہ 'الاصلاح'' کے ایک اقتباس کا خلاصہ بہان نقل کرنا مناسب ہے، جس میں مولانا کی خدمات پر پچھردوشی ڈائ گئی ہے۔
مخلص دوست اور محبوب کے فراق پڑ قلبی تکلیف ورخی، انسانی فطرت میں داخل ہے اگر وہ دوست ایسا ہوجس سے ایک قوم اور جماعت فیضیاب ہورہی ہوتو اس کی جدائی کاغم تو مزید برآس۔
موست ایسا ہوجس سے ایک قوم اور جماعت فیضیاب ہورہی ہوتو اس کی جدائی کاغم تو مزید برآس۔
موست ایسا ہوجس سے ایک قوم اور جماعت فیضیاب ہورہی ہوتو اس کی جدائی کاغم تو مزید برآس۔
موست ایسا ہوجس سے ایک قوم اور جماعت ویضیاب ہورہی ہوتو اس کی جدائی کاغم تو مزید برآس۔
موست ایسا ہوجس سے ایک قوم اور جماعت ویضیاب ہورہی ہوتو اس کی جدا ہور ہے ہیں جضوں نے میں اہم کر دار ادا کیا ہے اور آج جب مجلس اپنی میں اہم کر دار ادا کیا ہے اور آج جب مجلس اپنی میں اہم کر دار ادا کیا ہے اور آج جب مجلس اپنی کی راہ پرگامزان ہے تب ہم جیسے کمزوروں کے سپر دفر ماکر دور در از سفر اختیار فر ماگئے یقینا مجلس کی تقینا مجلس کی تقینا محلس

کے خداموں کے لئے بیدونت ماتم کرنے کا ہے،اس موقعہ پر جتنا بھی اظہارافسوس کریں کم ہے۔
مجلس کی فلاح و بہود کے لئے آپ کی انتقک کوشش ومحنت سے گجرات کے مسلمان بخو بی
واقف ہیں، آپ کی اس محنت پرمجلس کے خدام ممنون ہے، مشکل سے مشکل اوقات میں جس کامیا بی
کے ساتھ آپ نے مفوضہ ذمہ داری کوسنجالا، وہ قابل شحسین ومبارک بادی کے ستحق ہے، جدزا کے
اللہ عنا و عن جمیع المسلمین آمین

موس کے لئے نقد ریر پرایمان رکھنا ضروری ہے، مولانا کی اس ظاہری جدائی پرہم صبر کرتے ہیں اور بیامید بھی رکھتے ہیں آپ کے اس سفر ہے مجلس کی خدمت کے تعارف سے بیرون ملک کے مقیم سلمان بھی متعارف ہو نگے۔

ہمیں امید ہے کہ حضرت مولاناً ہم سے دورر ہتے ہوئے بھی اپنے فیمتی مشوروں سے دین حنیف کے اس گلشن کی جو حقیقتا آپ ہی کا آباد کیا ہوا ہے آبیاری فرماتے رہیئگے۔ حق تعالی آپ کے اس سفر کو مہل فرمائے۔ مقاصد میں کامیا بی وکامرانی عطا فرمائے اور

فضلائے جامعہ

آج ہم ان کی شفقتوں اور مہر مانیوں سے سیٹم ہورہے ہیں اور سر پرتی کا سامید اٹھتا ہوا

حضرت مولا ناعبدالحی بسم الله صاحب گوہم سے ہمیشہ کے لئے جدانہیں ہوئے کیکن آپ کی برد بارطبیعت طلبہ پر شفقت اور محبت انجمن کی ہر طرح امداد واعانت اور دیگر آپ کے انگنت اور بے شاراوصاف کریمہ اور اخلاق شریفہ کی وجہ سے ہمارے دل میں اس طرح گھر کرلیا کہ چند سال تو کیا چنددن کے لئے بھی آپ کو چھوڑ نا گوار ہنہیں۔

آپ کے بعد کون ہوگا جو ہماری فریاد سے گا،مصیبت کے وفت ہم کس کے باس جا کینگے اور الجمن کی ضرورتوں کواب کون دفع کر ریگاوہ قیمتی مشورے کس سے حاصل کریئگے، پھر بھی اپنی قسمت کے ہاتھوں مجبور ہوکر آج ہم آپ کو الوداع کہدرہے ہیں اور ہم اینے ادارہ کو ایک مدت کے لئے بتیم

آپ کے احسانات کاشکریے کس طرح ادا ہو پھر بھی اینے دل کی آواز کواس سیاس نامہ کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور صمیم قلب سے بارگاہ ایز دی میں دعاء کرتے ہیں کے اللہ تعالی آپ کے دل کی مرادیں بوری کریں اور پھرایک بارآپ ہم پرسایٹکن ہوں۔ اورآپ جہاں بھی رہیں عزت وا کرام ہواور آپ کے ہاتھوں میں دین کی دولت آتی رہے آمین یارب العالمین

خدام المجمن اصلاح الليان جامعه اسلام يعليم القرآن و الجميل مدگاسكر ميں وين خدمات: سفر مدگاسكر ميں مولا نا كے سمح نظر دنيانہيں تھى بلكه وہاں آپ نے اپنی ذات کودینی خدمات میں مشغول رکھا، تدریس کے ساتھ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فریضہ کو بھی بحسن وخوبی بورا فر مایا، وعظ تصبحت سے امت کوفیض پہنچایا آپ کی اخلاص وللہیت بھری محنت رنگ لائی اور تق تعالی نے آپ کومرجع خلائق بنادیا۔

سفر مح نا ١٣٨١ همطابق ١٩٢٢ء مين حق تعالى نے حج بيت الله كى سعادت نصيب فرمائي اور مكه معظمه تشریف لے گئے فریضہ کج کی ادائیگی کے بعدروضہ اقدس کی حاضری ہے مشرف ہوئے

آپ کی ذات ہے مجلس کو ماضی کی طرح مستقبل میں فیض یاب فرمائے آمین۔ (الاصلاح مجراتى سے اردور جب وسے ار

سیاس نامداز المجمن اصلاح اللسان: مولا نا کے اس سفر کے وقت انجمن اصلاح اللسان جامعہ ڈ انجیل کی طرف سے درج ذیل سیاس نامہ پڑھا گیا۔ بخدمت مولا ناعبدالحي بسم الله صاحب دامت بركاتهم

الحمد لله الذي خلق كل شيئي زوجين وخلق المشرقين والمغربين وجعل الصحبة والفرقة والاقامة والغربة والنور والظلمة وصلى الله تعالى على رسوله الذي بعث للعالمين رحمة وكانت رسالته عامة ليكون على الناس حجة تامة وعلى اهل السعادة الذين فضلوا بالصحبة\_

اما بعد دنیاایک عجیب پلیث فارم ب،ایک آیادوسرا گیا، کہیں ماتم کہیں شادی ،کوئی مغموم تو مسرور، کہیں نامرادی کہیں کامرانی ، کوئی اشکبارتو کوئی خنداں ، ہرچیز کی خالق نے ایک ضداور جوڑ پیدا کیا ہے رات کے ساتھ دن کو بنایا اور روشنی کے مقابل میں تاریکی پیدا کی۔

ہرایک کواس دوراہدزندگی سے سابقہ پڑتا ہے، جہاں وصال ہوتا ہے وہاں فراق بھی ہوتا ہے، ملاقات میں خوشی اور جدائی میں تمی ہرایک کوہوتی ہے لین جدائی بہت می تھم کی ہوتی ہے، حبیب کی محبوب سے اغلام کی آقاسے ایج کی باپ سے الیمی بہت ی جدائیاں ہیں۔

لیکن جدائی کاعم تعلق کی شدت وقلت بیبنی ہے، ایک انسان کودوسرے کے ساتھ جب لگاؤ ہوتا ہے تواس کی جدائی کاغم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہماراادارہ انجمن اصلاح اللمان اوراس کے ممبران آج ان کے چہرے تھیکے، یز مردہ اور بے نور معلوم ہوتے ہیں، ان کی آئیسیں اشکیس بہاتی ہیں تو دل بحقلق وحزن میں ڈوبہوے ہیں، زبان ساکت پر بھی نالاں اور حال سے بے حال اور پر بیثان نظرات عیں کیونکہ معمول کے خلاف آج آفاب ایکے مطلع پر روشنی کی جگہ پر تاریکی لئے نمودار ہوا آج ہماری انجمن کے سر پرست محسن منعم اور ایک ہرول عزیز روحانی باپ جدا ہور ہے ہیں

وجها ال كام كے لئے وقت فارغ ندفر ماسكے۔

(فضلائے جامعی

زیرنظرتعزی مضمون جے مولانا نے حضرت مولانا مرغوب احمد لا جپور گ کے انتقال پر ان کے صاحبز ادہ '' بھائی میاں مدخلاء' کے نام تحریر فرمایا تھا۔ مکتوب گرامی

۱۹۲۳، جون ۱۹۲۳ء

عزيز بهائي ميال صاحب سلمه

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة

بعد سلام مسنون! واضح ہو کہ جگہ اللہ خیرت سے ہول امید کہ آپ بھی بخیر ہو نگے زیارت حرمین شریقین سے فراغت یا کر جب بہاں پہنچاتو والدمحتر کم کے انتقال پُر ملال کی خبر وحشت اثر س کر براريج اورصدمه بهواموت العالم موت العالم ، خطه تجرات مين يون بهي علماء حقاني بهت بي خال خال تھے گراب تو بالکل خالی ہوتا جار ہاہے، والد بزرگواڑ بہت ہی پرانے اوراو نچے طبقے کے علاء میں سے تے اور اکا برعلماء کی زندہ یادگار تھے، پرانے واقعات اور وہ بھی من اور تاریخ وار از برتھے، اپنی عمر کے ا کای سال پورے کئے مگر حافظہ میں ذرافرق نیآیا۔ مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا تھامیری عمر بھی نہیں بھول کہ میں بوری نہ کرسکا،علماء مجرات کی تاریخ لکھوانے کے متعلق مجھے ہمیشہ فرماتے رہتے تھے۔مگر مشاغل ضروریہ سے فراغت نہ پاسکا اور تمنا پوری نہ ہوسکی ! وائے افسوس ۔ بیگنجینہ علوم ہمیشہ کے لئے دفینہ زمین ہوگیا۔ یہاں آنے کے لئے جب میں رحصتی ملاقات کے لئے حاضر ہواتھا تب ان کی ایک کتاب جوموریشش کے ایک شخص کوانہوں نے عالبارنگون میں دیکھنے کودی ہوگی اس کی فرمائش کی تھی۔ یہاں آنے کے بعدمعلوم ہوا کہ وہ مخص موریشش جھوڑ کر مکہ مکر مہ چلا گیا میں اب کے جب مکہ پہنچاتو ان صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کے والدصاحب کا حال انہوں نے دریافت کیا میں نے كتاب كے بارے ميں بوجھا تو فرمانے لگے كماب تجارتى لائن ميں مسلك ہونے كى وجہ سے نہ معلوم مدیند منورہ کے قیام میں اپنے استاذ حضرت مولا نا بدر عالم میر تھی مہا جرمد کی ّ سے ملاقات ہوئی حضرت ؓ نے بڑی شفقت فرمائی اور روائلی کے وقت اپنامخصوص عصابدیة مرحمت فرمایا۔ جج سے فراغت پر دوبارہ مُدگا سکر تشریف لاکردینی خدمت میں مصروف ہوگئے ،مگراب کی

ج سے قراعت پر دوبارہ نہ کا سر رہے کا الردی خدمت میں محروف ہو گئے ، مراب ی مرتبہ کی امراض نے گھر لیا، کافی علاج ومعالجہ کیا مگر کوئی خاطر خواہ فا کدہ نہ ہوااس لئے وطن واپس تشریف لائے یہاں بھی علاج کے باوجود بیاری میں کوئی خاص فرق نہ ہواتو سفر کا ارادہ موقوف کر دیا۔

فلاح وارین ترکیسر میں : مولا نا نے بیاری کی وجہ سے وطن میں قیام کا ارادہ فر مالیا، اس دوران فلاح دارین ترکیسر کے ارباب اہتمام کی وعوت پر ترکیسر تشریف لے گئے اور صدر مدرس کے عہدہ پر فلاح دارین ترکیسر کے ارباب اہتمام کی وعوت پر ترکیسر تشریف لے گئے اور صدر مدرس کے عہدہ پر فلاح دارین ترکیسر کے ارباب اہتمام کی وعوت پر ترکیسر تشریف لے گئے اور صدر مدرس کے عہدہ پر فلاح دارین ترکیسر کے دیا۔

فلاح دارین کے ذمہ داروں کی طرف سے اہتمام کی پیش کش بھی کی گئی مگر مولا تا نے اسے قبول کرنے سے معذرت فرمادی کچھ عرصہ بعد ترکیسر سے استعفی دیکر دوبارہ ڈا بھیل تشریف لے آئے۔ سفر ریونین نشریف لے گئے اور زندگی سفر ریونین نشریف لے گئے اور زندگی کے آخری کھات تک دینی خدمات میں مشغول رہے۔

مختلف خد مات: تعلیمی فراغت کے بعد مولا نائے اپنے وطن ڈاجیل میں ''بہم اللّٰد کتاب گھر'' کے نام سے ایک کتب خاندا کی عرصہ تک چلایا، قلاح دارین ہے متعفی ہوکر بھی کچھ وقت اس مشغلہ میں گذارا۔

تصنیف و تالیف: الله تعالی نے تحریر وانشاء کا بھی خاص سلیقہ بخشاتھا، چنانچقلم کے ذریعہ بھی انہوں نے دین کی بوئی خدمت کی ، قیام ترکیسر کے دوران مولا ناغلام نورگت صاحبؓ کے ادارت میں شالع ہونے والے ماہنامہ '' تبلیغ'' میں مختلف موضوعات پر مضامین تحریر فرما کر شائع فرمائے حضرت مدنیؓ کی وفات پر ایک طویل مضمون ' الاصلاح'' کے لئے لکھا، حضرت مولا نا مرغوب احمد لا چپورگ مولا ناؓ کی وفات پر ایک طویل مضمون ' الاصلاح'' کے لئے لکھا، حضرت مولا نا مرغوب احمد لا چپورگ مولا ناؓ کی اس تحریری صلاحیت سے واقف تھے بہی وجہ تھی کہ موصوف ؓ نے آپ سے درخواست کی تھی کہ علماء گرات کی سوانح اوران کے علمی وعملی کارناموں پر قلم اٹھا ئیں، گرچہ مولا ناؓ اپنی دوسری مشغولیات کی سوانح اوران کے علمی وعملی کارناموں پر قلم اٹھا ئیں، گرچہ مولا ناؓ اپنی دوسری مشغولیات کی

دلچیی میں اضافہ ہوجا تا۔

فضلائے جامعی

کلام پاک سے والہانہ بلکہ عاشقانہ تعلق تھا، بہت کثرت سے تلاوت فرماتے تفسیر پر گہری تقیقی نظرتھی۔

نحووصرف کی پختگی کا بیمالم تھا کہ باوجود حافظ نہ ہونے کے تراوت کے میں حفاظ کی زیرز برکی غلطیوں پرنشاندہی فرماتے ، مولانا کی ایک عجیب غلطیوں پرنشاندہی فرماتے ، مولانا کی ایک عجیب صفت و نیاسے بے رغبتی کی تھی ، ریونین جیسے مالدار ملک میں رہتے ہوئے بھی مال ودولت کی حرص وطع انہیں فریفتہ نہ کرسکی اور آخر تک مجاہدا نہ زندگی بسر فرماتے رہے۔

سیدنا ابو بکر صدیق کی خواب میں زیارت: حضرت مولاناً وسیع المطالعہ تھے، ایک مرتبہ "سیرت العدیق" کی زیارت منامی سے مشرف "سیرت العدیق" کی زیارت منامی سے مشرف ہوئے، حضرت مولانانے اس کا تذکرہ کیا ہے وہ کمتوب ہیں۔ حضرت مولانانے اس کا تذکرہ کیا ہے وہ کمتوب ہیں ہے۔

بگرامی خدمت محترم المقام مخدومنا ومولانا مرغوب احمد لا جپوری صاحب دامت بر کاتهم السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته

بعد سلام مسنون عرض این که خیریت سے ہوں امید که مزاج قبلہ بخیر وعافیت ہوگا، گذشتہ ہفتہ آپ کی کتابیں بھیج دی تھیں، ملی ہونگی''سیرت الصدیق' کے مطالعہ سے بہت مسر ور ہوا۔ اوراس مطالعہ کے ایام میں سیدنا ابو بکر صدیق کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہوئی، فسال حدمد لل علم علی ذلك (الاحفاء اولی من الاظهار)

عرض ہے کہ سنا گیا ہے کہ آپ نے '' مکتوبات شیخ الاسلام'' منگوایا ہے، اگر مطالعہ سے فارغ ہوں تو ارسال فرماویں گے ۔علاوہ اس کے دوسری کوئی قابل مطالعہ کتاب ہوتو عنایت فرمائیں ۔ دعائے خصوصی کا ہمہ وفت طالب ہوں ۔ فقط والسلام

سك يائي بزرگال عبدالحي بسم الله عني عنه يم ذوالقعده . الحيه

کتابیں کہاں پڑی ہوگی۔والد بزرگوارگواپی کتابوں کی ہمیشہ فکررہتی تھی ! گود کیفنے کے لئے ضرور دیج مرجب تک واپس نہیں کی جاتی ہمیشہ یا ودلائے رہتے ۔اہل علم کے قدر دال شے غرض مرحوم ومخفورصفات کثیرہ کے مالک تھالی جامع ہستی کی جدائی سے صدمہ ضرور ہوتا ہے مگر کل نفسس ذائے قة اللہ و ت و کل من علیها فان خداوند قدوس کا اٹل قانون ہے اس کے پٹی نظر ہمیں و بشر السما برین الذیون اذااصابتهم مصیبة قالوا ا ناللہ و اناالیہ راجعون کا سبق سکھلایا گیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطافرمائے اور پیماندگان کو صراحی کی قرمت میں مضمون عطافرمائے اور پیماندگان کو صراحی کی قرمت میں مضمون عظافرمائے اور پیماندگان کو صراحی کی قدمت میں مضمون عبد اللہ و اللہ کی تو فیق نصیب ہوآ مین ثم آمین ۔والدہ کی خدمت میں مضمون عبد اللہ کی تو فیق نصیب ہو تا مین شمیشہ یا دفر ماتے رہیں ، فقط والسلام بندہ عبد الحی بیم اللہ تعلی عبد اللہ کی بیم اللہ تعلی بیم اللہ تو بیم اللہ تعلی بیم تعلی بیم

اخلاق وعادات: مولانا سید هے سادے تھے ، مزاح میں نری تھی۔ اہل علم کے قدر دال تھے ، اکا ہرین سے خدمت وعقیدت کا تعلق تھا ، مشائخ کے صحبت یا فقہ تھے ، حضرت اقد س مولانا مدنی سے گہری عقیدت اور انتہائی تعلق تھا ، حضرت کی وفات پر جو مضمون آپ نے تحریفر مایا اس سے آپے تعلق کا تدازہ ہوتا ہے ، مہمان نوازی میں ضرب المشل تھے ، قیام ریونین کے دوران اکا ہرین ومشائخ مثلا مشاندہ وتا ہے ، مہمان نوازی میں ضرب المشل تھے ، قیام ریونین کے دوران اکا ہرین ومشائخ مثلا حضرت بنوری محضرت قاری محمد طیب صاحب ، حضرت مولانا سے اللہ خان صاحب تعانوی وغیر ہم کی آمد پر میز بانی کاحق ادا فرماتے ، چونکہ مولانا کھانا پکانے میں احتفام الحق صاحب تھانوی وغیر ہم کی آمد پر میز بانی کاحق ادا فرماتے ، چونکہ مولانا کھانا پکانے میں بھی مہمارت رکھتے تھاں لئے ان اکا ہرین کی آمد پر بنفس نفیس اس خدمت کو انجام دیتے۔

حق تعالی نے صفت اخلاص سے بھی متصف فرمایا تھا اور اخلاص کا بیر عالم تھا کہ اپنے مضامین میں نام تک کا اظہار نہیں فرماتے۔

وعظ وتقریر کا بھی حق تعالی نے عجیب ملکہ عطافر مایا تھا، اظہار حق میں کسی کی پرواہ نہ فرماتے ، یہی وجہ تھی کہ بعض مرتبہ اہل مال واہل عہدہ آپ کی حق گوئی پرناراضکی کا اظہار کرتے ،علاء کی مجلس میں عالمانہ مضامین بیان فرماتے ،اردو، فارسی ،عر بی کے سینکڑوں اشعار مولانا کویاد تھے، جس مے مجلس کی ۲۲۳۳

منانے کی رسم کومٹانے کی اگر کوشش کی جائے توخمکن ہے مسلمانوں کی اخلاقی ومعاشرتی حالت درست ہوکراسراف سے بھی فی جائینگے ۔امید کہاس کی خرابی کو ملاحظہ فرماکراین رائے عالی سے مشرف قرمائيس ككرمير حدل ميس جويات بآياتيج بياغلط فقط والسلام طالب دعا عبدالحي اساعيل بسم الله از دُا بھيل ضلع سورت

مکتوب (۲)

بیدماسر-ایدیروبوراساچار مست منگیرا- عالی پور وایا: نوساری ضلع:بلساز مهربان مت منگير اصاحب!

بعد سلام مسنون ! عرض اینکه آپ کی بھلی دعاؤں اور خدایاک کے فضل وکرم سے فی الحال ہم سب خیروعافیت سے ہیں۔آپ بھی بخیروعافیت سے ہو نگے اور دعا ہے کہ ہمیشہ خیر وعافیت سے رجو\_آمين تم آمين

بعده عرض اینکه آپ کے مبارک ہاتھ سے لکھا ہوا خط اور "سروارا" کا تحفہ موصول ہوا۔ یاد آوری کاشکریہ، سروارا پر آپ کی دستخط ہوتی تو محبت کی یادگار اور زیادہ نگھر جاتی پھر بھی ملاقات کے موقع پرانشاء الله وسخط کی امیدر کھتا ہوں۔ کتاب ہاتھ میں لیتے ہی سرواراکی کہانی پڑھتے ہوئے آ تکھول سے آنسوں کے قطرے گرنے لگے، بعینہ حقیقت بیش کرنے میں قلم نے دماغ کا بحربور ساتھ دیاہے ، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ

دورجدید میں تصویروں سے کتاب کومزین کرنے کے دستور سے آپ بھی نے نہ سکے اس عیب کے علاوہ کتاب کے بہتر کین ہونے میں شک نہیں ہے البتہ گمنام کے نام کواجا گر کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا ،اس کے باوجود کمنام کو کتاب میں یا دفر مایا اس کاشکریہ۔الخ (سمجراتی ہے اردو)

قبله والدصاحب مدظله

حضرت مولا ناعبدالحی صاحبؓ کے چندگرامی نامے دستیاب ہوئے۔ پہلا کتوب مولا ناعبدالما جددریا بادی کے نام ہے جوانہوں نے نبی عن المنکر کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے مولا نا دریا بادی کے نام ایک رسم کے انسداد کے جذبہ سے تحریر فرمایا ہے۔

دوسرامکتوب مست منگیر اصاحب کے نام ہے منگیر اصاحب نے سروارا (عادماں) نامی کتاب قصہ کہانیوں پر شتمل گجراتی زبان میں لکھی تھی ، کتاب کا ایک نسخہ مولا ناکے نام ارسال کیا ، یہ ملتوب شكرىياور حوصلدافزائى كے ساتھ ساتھ ايك امر مكركى نشائدى پر شتل ہے۔

تنسرامكتوب سرامي اين والدما جدحفرت مفتى اساعيل بهم الله صاحب ك نام ب،ان ك دوراہتمام میں مدرسہ کے لئے حصول چندہ کی غرض ہے بمبئی تشریف لے گئے تھے بمبئی سے تحریر کیا ہے۔

تكرمي ومرشدي جناب قبله مولانا صاحب دامت بركاتكم

فضلائے جامعی

تشکیم!عرض این که مدت سے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے۔ ہندوستان بھر میں قریب قریب بیردواج عام ہوگیا ہے کہ کسی بڑی ہستی کے لئے "دوے" منائے جاتے ہیں یا کسی تحریک کے ماتحت '' ڈے''منائے جاتے ہیں ۔ مثلًا اقبال ڈے ۔ محمطی ڈے ۔ جناح ڈے ۔ حسین ڈے ۔ پاکستان ڈے۔وغیرہ وغیرہ ہزاروں ڈے منائے جاتے ہیں۔اس میں دینی ودنیوی دونوں مضرت پنہا ل معلوم ہوتی ہے۔ دین تو ظاہر ہے کہ بری منانی بدعت ہے۔ اور یہ بری نہیں تو اور کیا ہے؟ اور د نیوی مید که مسلمانول کے سینکٹرول بلکہ ہزاروں بلکہ بعضے اوقات لاکھوں رویئے فضول خرچ اور برباد ہوجایا کرتے ہیں۔ ابھی ۲۱ راپریل کو بمبئی ہے ''اقبال ڈے'' کے سلسلہ میں مشاعرہ منعقد ہونے والا ہے۔جس میں قریب جندوستان کے نامورمشہور شاعرتشریف لا تھنگے ظاہر ہے کہ شاعروں كى گزراوقات انہيں مشاعرون سے ہوتى ہے۔بلاقيت كے تو آئينگے نہيں اور قيت بھي معمولي نہ ہوگی ۔اور پھرایسے مشاعروں میں جوش جیسے الحادیرست شاعر کواپنے ملحدانہ اقوال پیش کرنے کا اس ہے بہتر موقع کونسا ہاتھ آسکتا ہے؟ غرض یہ کہ ساری خرابیاں ہی خرابیاں ہیں ۔اس قتم کے ڈے

النلام عليكم ورحمة الثد

بعدالتسليم عرض ب كه خيريت سے ہول اور آپ كی خيريت خداوند كريم سے نيك چاہتا ہول۔ بعدالتسليم عرض ب كه خيريت سے ہول اور آپ كی خيريت خداوند كريم سے نيك چاہتا ہول۔

چندہ کا کام اس سال بہت ہی مشکل سے ہور ہاہے بہت سے لوگ یہ بہانہ تراشتے ہیں کہ
اس سال چھ چھ آٹھ آٹھ مہینے تک دوکا نیں بندر ہیں۔جس کی باعث بیو یار نہیں ہوسکا۔اور کچھ لوگ
کراچی جاچکے ۔غرض کہ آج تک صرف ایک ہزارتک ہوا اور ٹھر،احمہ کے مال سے اگر مقررہ رقم مل
جائے تو ڈیڑھ ہزارتک بھنے سے گا۔ جتنے پرانے تھے تمام کے باس جاچکے،اب خیال ہے کہ یہاں
سے اتوار یا پیرکوروانہ ہوجا کینگے ، پیے منی آڈر سے بھینے والا تھا مگر موی بھائی نے منع کیا انہوں نے
فرمایا کہ میں گھر یہ کہکر آیا ہوں آب رویئے بھینے کی ضرورت نہیں ۔ولی بھائی بھروچی سے ملاقات ہوئی
انہوں نے چند حضرات سے گفتگو کی ،مگر کوئی خاطر خواہ نتیج نہیں نکلا۔اوروہ اپنے مکان بھروچ چلے گئے۔
بساور کیا عرض کروں ۔سب کوسلام اور دعا

داؤد کے لئے حافص خالہ سے ذکر کیا کہتی ہیں کہ رمضان کے بعد ہم خط<sup>لکھی</sup>ں گے اس وقت داؤدکو بمبئی بھیج دیجیو ۔ فقط والسلام بندہ عبدالحی بسم اللہ

وفات: زندگی کی پچپن منزلیس طے کرنے کے بعد قوم وملت کا پیمخلص خادم غریب الوطنی ہی میں (ریونین سینت لوئیس -saint.lovis) • ارر جب ۱۳۹۱ همطابق کرجولائی ۲ کواء کوکلمهٔ شهادت کے ورد کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی سے جاملا۔ انسالیله و انسالیله و اجعون محق تعالی اپنے اس مخلص بندہ کے ساتھ مغفرت ورحمت کا خصوصی معاملہ فرمائے اور ان کی جملہ خدمات کوشرف قبولیت سے نواز کر ترقی درجات کا ذریعہ بنائے۔ آبین

نوٹ : مولانا کے بیحالات کچھ' تاریخ جامعہ' سے ادبیزیادہ تر مولانا مفتی عباس صاحب مظلہ کے مضمون سے مرتب کئے گئے ہیں۔

( ما ہنامہ اذان بلال جنوری وفروری <u>1999</u>ء ازقلم مولانا مرغوب احمد لا جپوری ۔ ڈیوز بری ، یو۔ کے معمولی تغیر اور پچھاضا فہ کے ساتھ )

### معزت مولانا محمر ما لك صاحب كاندهلوي الم

نام: حضرت مولانا محد ما لک صاحب ابن حضرت مولانا محدادر لیس صاحب کا ندهلوی (سابق استاذ حدیث جامعه اسلامیه و انجیل و شخ الحدیث والنفیر جامعه اشر فیدلا مور پاکستان)
ولا وت و تعلیم: شخ الحدیث حضرت مولانا محد ما لک صاحب قصبه کا ندهله ضلفه نگر یو پی بس ۱۹۲۳ء میس پیداموے ، ابتدائی تعلیم اینے والدگرامی حضرت مولانا محد ادر پس کا ندهلوی بی سے حاصل کی ۔ دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ، پھر ثانوی اور اعلی تعلیم کے لئے مدرسه مظاہر العلوم حاصل کی ۔ دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ، پھر ثانوی اور اعلی تعلیم کے لئے مدرسه مظاہر العلوم

حاصل کی۔ دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، پھر ثانوی اوراعلی تعلیم کے لئے مدرسہ مظاہر العلوم سہار نبور میں واخلہ لیا، جہال حضرت مولا نا حافظ عبد اللطیف صاحب ؓ کی شفقتوں اور عنایتوں سے خوب مالا مال ہوئے، اس کے بعد اپنے والد ماجد کے حکم پر مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم و یو بند نشریف فوب مالا مال ہوئے، اس کے بعد اپنے والد ماجد کے حکم پر مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم و یو بند نشریف لے گئے، آپ کے والد ماجد ان ونوں دارالعلوم میں شخ النفیر کے عہد ہ جلیلہ پر فائز شے، دارالعلوم و یو بند نشخ دیو بند کئی ، شخ دیو بند میں شخ الاسلام حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی ، شخ الحد بیث مولا نا اعز از علی امر وہ تی ، علامہ مجمد ابراہیم بلیاوی ، مفتی اعظم حضرت مولا نا مفتی محمد شفیج دیو بند کی اعلی درجہ اور حضرت مولا نا محمد ادر یس کا ندھلوی کے سامنے زانو نے ادب تہہ کے اور دور ہ حدیث کی اعلی درجہ میں شکیل کی اور سند فراغ حاصل کی۔

پھر <u>۱۳۲۲ سا</u>ھ میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے مکرر دورۂ حدیث کی تکیل کی ، جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں علامہ شبیر احمد عثمانی ''جھنرت مولا ناعبد الرحمٰن امروہ کی ( تلمیذ ججۃ الاسلام حفزت مولا نامجہ قاسم نانوتو کی ) حضرت مولا نامدرعالم مہاجرمہ فی سے استفادہ کیا۔

درس وندریس: فراغت تعلیم کے بعداس خیال سے دارالعلوم تشریف لے گئے کہ وہاں پھوم صد ایپ اسا تذہ کی گرانی میں تصنیف و تالیف میں گزاریں گے، کیکن ان ایام میں بہاولئگر کے ایک مدرسہ جامع العلوم کے مہتم صاحب دیو بند آئے ہوئے تھے، ان کے اصرار پر آپ کے والدگرامی حضرت مولانا محد ادریس صاحب کا ندھلویؓ کی رائے سے بہاولئگر تشریف لے گئے ، اور درس ونڈریس کا آغاز فرمایا ، بعد میں ای مدرسہ جامع العلوم کے لئے وہاں کے لوگوں کے نقاضے پر آپ کی کوششوں

آپ نے دارالعلوم الاسلامیٹٹڈ والدیار میں استاذ حدیث کی حیثیت سے خدمت حدیث میں گزارے۔ ہزاروں افراد کو اپنے فیض علمی وروحانی سے مستفیض ومستفید کیا، ملک و ہیرون ملک میں آپ کے تلامذہ ہزاروں کی تعداد میں علم وین کی خدمت میں مصروف ہیں۔

مولانا ٹنڈوالہ یار کے دارالعلوم ہی میں علم حدیث کی خدمت جلیلہ انجام دے رہے تھے، کہ والدمحترم شیخ المحد ثین والمفسرین حضرت علامہ محمد ادر بیس کا ندھلوی کا انتقال ہوگیا اور پا کتان کے عظیم ادارہ جامعہ اشر فیہ لا ہور کی عظیم مند (مندشخ الحدیث) اجڑگئی، جامعہ اشر فیہ لا ہور کے ارباب حل وعقد کی نگاہ نتخاب اس گو ہرنایاب پر آکر گھبری، اور ۱۹۳ الھ بمطابق محمد کا جو ایشین قرار پایا، اور آخری سائس تک اس مند کا جج اور بے مثال حق اداکر تے والد کی عظیم مند کا صحیح جانشین قرار پایا، اور آخری سائس تک اس مند کی خدمت میں اعلاء کلمۃ اللہ کا جو کے اپنے آپ کو الولد سر لأبيه کا مصداق ثابت کیا اور اس مند کی خدمت میں اعلاء کلمۃ اللہ کا پر چم تھا ہے اپنی جان کا تذران در بار حقیق میں پیش کردیا، اور من السوء منین رجال صدقوا ما عاهد و اللہ علیه کا مملئ مونہ پیش کردیا، اور من السوء منین رجال صدقوا ما عاهد و اللہ علیه کا مملئ مونہ پیش کیا۔

آپ کا میچے بخاری کا درس بڑا مقبول درس تھا، ہرسال تقریباؤیر مصوطلبہ آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے، حضرت مولا نامحہ اور لیس کا ندھلوی قدس سرہ کی درس حدیث کی مندکوسنجالنا کوئی معمولی بات نہیں تھی لیکن حضرت مولا نانے تھوں علمی نداق آپ والد ماجد ؓ سے وراثت میں پایا تھا، وق مطالعہ بھی خوب تھا چنا نچہ آپ نے درس حدیث کے اس معیار کو بڑی حد تک برقر ارر کھنے کی نوری کوشش فر مائی، اور اس کا نتیجہ تھا کہ دورہ حدیث میں طلبہ کے رجوع وا قبال میں کوئی کی نہیں آئی۔ توب کوشش فر مائی، اور اس کا نتیجہ تھا کہ دورہ حدیث میں طلبہ کے رجوع وا قبال میں کوئی کی نہیں آئی۔ تصافیف : تدریس کے علاوہ اپنے والد ماجد گی طرح مولا ناکوتصنیف و تالیف کا بھی خاص ذوق تھا، آپ کی بہت سی ٹھوس علمی کتابیں آپ کے صدفتہ جار سے کے طور پر باقی ہیں۔ آپ کی بہت سی ٹھوس علمی کتابیں آپ کے صدفتہ جار سے کے طور پر باقی ہیں۔

كتاب كے بنيادى اور اساسى ماخذ ميں صحاح سته ،مشكوة المصابيح ،شرح فقد اكبر ، العليق الصبح على مشكوة

المصابيح، معارف القرآن ازمولا نامحدادرلیس کا ندهلویؓ کے علاوہ علامہ شبیر احمد عثائیؓ کے درس بھی

ے حضرت مولا نابدرعالم میر مٹی مہاجر مدتی بھی تشریف لے آئے ، جامع العلوم میں تدریسی زندگی کا آغاز صحیح مسلم ، ابوداؤد وتفسیر جلالین اور ہدائیہ سے کیا اس کے علاوہ معقولات میں قاضی مبارک اور میر زاہد جیسی کتابیں بھی پہلے سال بڑھائیں۔

جامع العلوم بہاوئنگر میں دوسال مدر ایی خدمت کے بعدائیے استاذ مکرم شخ الاسلام علامہ شبیراحمد عثاثی کے علم پرجامعہ اسلامیہ ڈ ابھیل منتقل ہونے کا فیصلہ کیا ، اور ۱۳۵۵ ہے میں استاذ حدیث کی حثیبت سے جامعہ اسلامیہ میں درس وقد ریس کا کام شروع کیا اور اپنے اسا تذہ کے پہلو بہ پہلوقد رہی خدمات انجام دیتے رہے ، اس زمانہ میں حضرت علامہ افغانی قیام پاکستان کی وجہ سے ہندوستان واپس نہ مدرس اور شخ الحدیث تھے ، جب حضرت علامہ افغانی قیام پاکستان کی وجہ سے ہندوستان واپس نہ جاسکے تو جامعہ اسلامیہ میں حضرت مولا ناسید محمد ہوسف بنور کی کے ہمراہ آپ دورہ حدیث کی قد رہی جاسکے تو جامعہ اسلامیہ میں حضرت مولا ناسید محمد ہوسف بنور کی کے ہمراہ آپ دورہ حدیث کی قد رہی خدمات انجام دیتے رہے ، ۱۳۵۱ ہوتا ۱۳۹۹ھ یعنی چارسال جامعہ اسلامیہ ڈ ابھیل میں تد رہی خدمات انجام دیں ، تد رہی خدمات کے علاوہ جامعہ کے انتظام والفرام میں بھی آپ کا حصہ ہے ، خدمات انجام دیں ، تد رہی خدمات کے علاوہ جامعہ کے انتظام والفرام میں بھی آپ کا حصہ ہے ، خدمات انجام دیں ، تد رہی فدمات کے علاوہ جامعہ کے انتظام والفرام میں بھی آپ کا حصہ ہے ، ملک کی تقسیم کی وجہ سے اسما تذہ اور طلبہ کی تعداد میں کی ہوئی اس خلاکو پر کرنے میں بڑا تعاون رہا۔

کا الله کا معافات میں ٹنڈوالہ یارے مقام پرایک عظیم الثان مرکزی دارالعلوم قائم کیا،جس میں شخ الاسلام علامہ شبیراحمہ عثائی کی خواہش اور فیصلہ کے مطابق اکا برمدرسین کوجع کیا گیا، حضرت مولا نامحہ الاسلام علامہ شبیراحمہ عثائی کی خواہش اور فیصلہ کے مطابق اکا برمدرسین کوجع کیا گیا، حضرت مولا نامحہ مالک کا ندھلوی کے والدگرامی حضرت مولا نامحہ ادرلیس کا ندھلوی دارالعلوم دیوبند سے اپنے استاذ گرامی حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمہ عثائی کے اصرار پر خاندان کے دوسرے افراد کے ہمراہ باکتان پہلے ہی پہنچ چکے تھے، حضرت مولا نامحہ مالک صاحب نے بھی جامعہ اسلام یہ ڈابھیل سے حضرت شیخ الاسلام کے دارالعلوم کے لئے مولا نااحت مالحق تھا نوی کی دعوت پر پاکتان آنے کا حضرت شیخ الاسلام کے دارالعلوم کے لئے مولا نااحت مالحق تھا نوی کی دعوت پر پاکتان آنے کا فیصلہ کیا، اور کا سالم کی دارالعلوم کے لئے مولا نا احت میں مارہ دبلی سے لا ہور کا سفر کیا، حضرت مولا ناخیر فیصلہ کیا، اور کا سفر کیا، حضرت مقرر کرنا چا ہے تھے، لیکن میں استاذ حدیث مقرر کرنا چا ہے تھے، لیکن محمہ جاند ہوگی تھا نوی آنے کو ایک میں استاذ حدیث مقرر کرنا چا ہے تھے، لیکن میں استاذ حدیث مقرر کرنا چا ہے تھے، لیکن میں استاذ حدیث مقرر کرنا چا ہے تھے، لیکن میں استاذ حدیث مقرر کرنا چا ہے تھے، لیکن میں استاذ حدیث مقرر کرنا چا ہے تھے، لیکن میں استاذ حدیث مقرر کرنا چا ہے تھے، لیکن میں استاذ حدیث مقرر کرنا چا ہے تھے، لیکن میں استاذ حدیث مقرر کرنا چا ہے تھے، لیکن میں استاذ حدیث مقرر کرنا چا ہے تھے، لیکن میں استاذ حدیث مقرر کرنا چا ہے۔

(179)

(فضلائے جامعی

فضلائے جامعہ

شامل ہیں، مسائل فقہیہ کواحس اسلوب کے ساتھ آسان زبان اور مختصر عبارت میں بیان کیا گیاہے، اختلاف ائمہ کی صورت میں ترجیح رائح کے بیان میں ائمہ کا ادب واحتر ام محوظ رکھا گیا ہے اور صرف علمی دلائل سے ترجیح دی گئی ہے۔

(۲) تکملہ تفسیر معارف القرآن ،حضرت مولانا محمد ادر ایس کا ندهلوگ اپنی حیات میں تفسیر "معارف القرآن" کی تکمیل نہیں فرما سکے تھے ،مولانا نے ماشاء اللہ اس کی تکمیل کا بیڑ اٹھایا اور تفسیر میں اپنے والد ماجد کے رنگ کو باقی رکھنے کی پوری کوشش فرمائی۔

(۳) ''منازل العرفان فی علوم القرآن' بڑے پائے کی کتاب ہے، جس میں علوم قرآن کے موضوع پر بڑے گرال قدر مباحث اور معلومات جمع فرمائے ہیں ،اور شاید اردو میں علوم القرآن پر اتن ضخیم کتاب کوئی اور نہیں ہے۔

اسکے علاوہ آپ کی گرال قدر علمی یا دگاریں ہیں، جواپنے اپنے موضوع پروقیع تصانیف کی حیثیت رکھتی ہیں وہ بیہ ہیں (۴) سراج الہدایہ (۵) تاریخ حرمین (۴) پیغام میچ (۷) اسلام معاشرت (۸) پردہ اور مسلمان خاتون (۹) اسلام پرعیسیائیت کے حملے اور ان کا جواب معاشرت مولا نامجم تقی عثانی دامت برکاتهم رقم طراز ہیں:

اللہ تعالی نے تدریس وتصنیف کے ساتھ ملت کے اجتماعی مسائل کا در داور ان کے ساتھ خاص شغف بھی عطافر مایا تھا، چنانچہ اس سلسلہ میں بھی آپ نے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ آپ صدر ضیاء الحق صاحب شہید مرحوم کے دور میں مجلس شوری اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی رکن رہے، جامعہ اسلامیہ اسلام آبا داور متعدد تعلیمی اداروں کے ذمہ دار مجانس اور نصاب کمیٹیوں کے بھی رکن رہے، ور ان تمام حیثیتوں میں دین کی دعوت اور اشاعت کے لئے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔

ایک اداره کا قیام: آپ کے ذہن پرمت سے اس بات کا تقاضاتھا کہ دینی مدارس کے فضلاء میں ایسے حضرات کی ایک کھیپ تیار کی جائے ، جو دعوت وارشاد کی لگن رکھتی ہواور اس مقدس فریضے کی

انجام دہی کے لئے ان ہتھیاروں سے بیس ہو، جو اس دور میں ایک داعی حق کے لئے ضروری ہے، چنانچیاس مقصد کے لئے انہوں نے شالی ناظم آباد کراچی میں ایک مستقل ادارہ اپنی عمر کے آخری حصہ میں قائم فرمایا۔ جس کا بنیادی مقصد فارغ انتصیل طلبہ کو دعوت وارشاد کی تربیت دین اور اس سلسلے کی ضروری معلومات سے آراستہ کرناتھا، افسوں ہے کہ ابھی بیادارہ اپنے ابتدائی مراحل ہی طے کررہاتھا کہ وہ مولانا کی سریرتی اور گرانی سے محروم ہوگیا۔ (نقوش رفتگاں)

وفات: ایک عرصہ ہے آپ ذیابطیس کے موذی مرض میں مبتلاتے، ۸ررئیے الاول ۱۹ میلاہ بھابق ۱۲ راکتو بر ۱۹۸۸ء جمعة المبارک کی بابرکت شب کوشی صادق ہے بل ۳ بجے قبال اللہ و قبال رسول اللہ منظیہ کی صداہ دھڑ کنے والے ول کی حرکت بند ہوگئی، اور بیظیم محدث علمی و نیاسے رخصت ہوگئے، انباللہ و انا اللہ و احدون بعد نماز جمعہ فقیہ العصر حضرت مولانا جمیل احمد تھا نوگ نے جامعہ اشرفیہ لا ہور میں نماز جنازہ پڑھائی، ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، اور ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں اچھرہ (پاکتان) کے قبرستان میں اپنے والد ماجد کے قدموں میں پہلو کی جانب مدفون ہوئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بیآ فناب علم و مل غروب ہوگیا۔ (ماخوذ از فقوش رفت گال وخطبات مالک کا ندھلوئی)

# مولاناسيدابراراحمرصاحب دهوليوي

# (شیخ الحدیث فلاح دارین ترکیسر)

ولادت: مؤرخہ ۲۲ رز والحجہ الاسلاھ روز جمعہ مطابق کی جنوری سر ۱۹۳۰ء کونو اپور ضلع دھولیہ میں حضرت مولا ناسید شجاع الدین صاحب کے یہاں ایک اورخورشید طلوع ہوا، وہ بچہ جس کوستقبل میں واقعناصف ابرار میں شامل ہونا تھا بلکہ اپنے دور کا امام الا برار بنیا تھا اس کا نام بھی الہا می طور پر والدین کی زبان سے ابرار احمد تجویز ہوا، پھر دنیانے دیکھا کہ جسیانا مرکھا گیا و پیاہی وہ اپنی شخصیت اور کر دار کے آئینہ میں صف ابرار میں شامل ہی نہیں کامل بن کر نکلا۔

يتيمي كاشرف: مولانًا ٩ مواسال مى كے تھے كه والدمحرم نے اس دنيائے فانى كو الوداع فرمايا

(اورزندگی کر آخری لحات مین کن فی الدنیا کأنك غریب او عابر سبیل کانمونه پیش فر ماديا) پھر پچھ عرصه میں والدہ محتر مہجھی اللہ کی رحمت میں پہنچنے گئیں اناللہ وانا الیہ راجعون ،اس طرح حضرت مولا ٹاکوغیراختیاری طور پرسنت نبوی کے مطابق دونوں طرف سے بیمی کا داغ برداشت کرنا یرا اور اس طرح بچین میں ہی حضور اکرم علیہ کی ذات مبارکہ کے ساتھ کیک گونہ مشابہت ہوگئی،آپ کے والدصاحب کے انتقال کے بعد تربیت کی تمام تر ذمہ داری آپ کے چیا (علیمسید رقیع الدین صاحب جیلانی") اور بڑے بھائی (علیم سیدضیاء الدین صاحب مظله) اور بڑے بہنوئی (حضرت مولا ناحکیم فخرالدین عثانی تفاض دارالعلوم دیوبند) کے سرآ پڑی، چونکہ مولا ناکا سارا ہی خاندان علمی تھا گھر میں علم ودین داری کا جرچا تھا اس کئے تعلیم میں محنت اور ذوق وشوق ،توجہ وانهاک کے ساتھ مشغول رہے تا آئکہ شعبان ۱۳۸۵ ھمطابق ۱۹۲۵ء میں جامعہ اسلامیہ ڈاجھیل سے اعلی نمبرات اور نہایت نیک نامی کے ساتھ فراغت حاصل کرلی۔

جامعه والجهيل مين قيام اوراسا تذه: جامعه والجهيل مين آپ كا قيام يا في برس ر بااور درجه و سے دورہ کریٹ تک متعدد اساتذہ سے بورے ادب واحر ام کے ساتھ کسب فیض کیا مگرجن اساتذہ کی آب برخصوصی توجه رہی اور جن کی علمی عملی تابنا کیوں سے آپ خوب مستفیض ہوئے ان میں حضرت اقدس مولانا محمد ابوب صاحب اعظمي رحمة الله عليه (شيخ الحديث جامعه اسلاميه والجعيل تلميذ حضرت علامه سيدانورشاه تشميري ) اورحضرت مولا ناعبدالغفورصواتي رحمة التدعلية استاذ معقول ومنقول جامعه ڈاجھیل بہت نمایاں تھے۔

آپ نے بخاری شریف اور ترمذی شریف یک الحدیث جامعه حضرت اقدی مولا نامحمد ایوب صاحب اعظمیؓ ہے ، سیم حضرت مولانا محمد آ دم صاحب طالعیوریؓ (شاگردعلام شبیراحمدعثمانی ؓ) ہے، ابودا وَدِشریف، جلالین شریف، ہدایہ اولین حضرت مولا نامحمہ ابراہیم صاحب پالنپوریؓ (شاگرد وخلیفہ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محد زکریا صاحب السے ،طحاوی ،ابن ماجه ، مشکوة شریف حضرت مولا نامفتی احمد بیات صاحب المید حضرت مدنی اسے براهی-

بقيه كتب دورهُ حديث انهي اساتذه سي، مدايه آخرين مخضر المعاني حضرت منولانا عبدالغفورصواتي تشمنامات اورشرح وقابيه حضرت مولانا عبدالله صاحب كالإدروي مدظله بنو رالانوار حضرت مولانا قمرالدین بژودوی مدظله ،ترجمهٔ قرآن کریم حضرت مولانا ابراجیم صاحب اندوروی مرظله،اصول الشاشي حضرت مولا ناليعقوب صاحب كاوي قاسمي مرخله سے براهيں ،اسي دور ميں مولا نا خیرالرحمٰن صاحب بھی مدرس تھاس لئے بقیہ کتب ان ہی اوپر مذکوراسا تذ و کرام میں تقسیم ہوں گی۔ اس دور کے تمام اساتذہ لائق وفائق اور ذی استعداد تھے اور آپ نے بہت ہی کامیا بی اور عمرگی ہے تعلیمی سلسلہ کو بورافر مایا۔

فراغت کے بعد: فراغت کے بعد آپ نے سلف صالحین کے طرز پر اصلاح باطن کی طرف توجہ فرمائي اورمصلح الامت حضرت اقدس شاه وصى الله صاحب أعظمي ثم الله آباديٌ از ارشد خلفاء حضرت حكيم الامت تھانویؓ کی خدمت میں سفراً وحضراً دوسال قیام فرما کراینے باطن کوجلانجشی اورمجاز صحبت کے اعزازے مشرف ہوئے ،رمضان کمسار میں حضرت شاہ صاحب نے سفر حج کرتے ہوئے انقال فرمایا تو آب سہار نپورتشریف لے گئے اور برکہ العصر شخ الحدیث حضرت اقدیں مولا ناز کریا صاحب كاندهلوى ثم المدنى "كى خدمت ميس جه ماه قيام فرماكروطن تشريف لائے، سهار نپور قيام كے زمانه میں مظاہر علوم میں متعدد کتابوں کی ساعت کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے ان میں خاص طور سے بخاری شریف حضرت اقد س شیخ الحدیث مولا نامحمدز کریاصاحبؓ کے یہاں اور طحاوی شریف حضرت اقدس مولا نا اسعد الله صاحب ناظم مظاہر علوم وخلیفہ حضرت تھا نوی کے یہاں ہوتی تھی ان میں اہتمام سے ساعت فرماتے تھے اس زمانہ میں امام النو علامہ صدیق احد صاحب کشمیری کے درس شرح جامی اور حضرت مولا نامحدیامین صاحبؓ کے درس ملم العلوم کی بردی شہرتھی کبھی کبھی ان اسباق میں بھی شرکت فرمائی ہے۔

بعديين حضرت حكيم الاسلام فخر الاماثل حضرت مولانا قاري محمر طيب رحمة الله عليه بتم دار العلوم ديوبندسے بيعت موتے اور مجاز بيعت موتے ،آپ كوحفرت مكيم الاسلام سے ايباعثق وتعلق

نصیب ہوا کشکل وصورت اور تقریر وخطابت میں ' طیب ثانی' ' کہلائے جانے لگے۔ تدريس جامعه و الجھيل: علوم ظاہرہ وباطنه كي يحيل كے بعد جب ان كي اشاعت كا وقت آيا تو مادر علمی جامعہ اسلامیہ ڈ ابھیل نے ہی سبقت کی جس نے طالب علمی کے زمانہ کی علمی عملی صلاحیتوں کو د مکھ کرتا بناک منتقبل کا پہلے ہے اندازہ کرلیا تھا وہ بھلا اس جو ہرمنبر کو دوسروں کے حوالہ کیسے کر دیتا ، چنانچے شوال ۱۳۸۸ ھے حضرت مولائاً کا تقررجامعہ اسلامیہ میں ہوگیا اور ابتدائی عربی سے لے کر متوسطات تک کتابیں مولانا کے سپردکی کئیں ،سال بورانہیں ہوا کہ مولاناً کی محبوبیت ومقبولیت تمام طلبہ کے قلوب میں راسخ ہوگئ، جامعہ کے کرتا دھرتا مدیرہ مہتم حضرت مولا نا محد سعید بزرگ صاحبً سلے ہی ہے اس جو ہر کے قدرشناس تھے دوسرے سال بھی متوسطات کی متعدد کتابوں کو قابلیت کے ساتھ پڑھادیے پرورجہ علیا کی کتابیں سپر دکرنے کا تہیکرلیا اور تیسرے سال آپ کو مدرس حدیث بنا كرمشكوة شريف دى گئي مشكوة شريف كي بيرېلي جماعت بھي قابل تھي اس ميں كئ طلبه نهايت ذبين اور مختی تھے مولانا کو بھی پڑھانے اور حدیث شریف کے اسرار وحکم بتائے میں بڑا لطف آیا ،حدیث وتفسير مين آپ كے تحقيقي جو ہر كھلے اور مولاناكى تدريس كى شهرت بلاتفريق تمام طلب و تظمين ميں ہو گئ چو تھے سال دور ہ حدیث کی ایک اہم کتاب ابودا و دشریف آپ کی طرف منتقل ہوئی اور اس طرح علمی برقی کے ساء مفتم پر بلامنازعت فائز ہو گئے۔

علمی حلقہ کے حضرات جانتے ہیں کہ کسی مضبوط قدیم عربی ادارہ میں جہاں قابل سے قابل اسا تذہ موجود ہوں اور پھر وہ ما درعلمی بھی ہواتی جلدتر قی کا ملنا اور امہات کتب حدیث کی تدریس کا شرف حاصل ہونا صرف اور صرف دلیک فَضْ لُ اللّٰهِ يُوٹْنِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ کامصدا تی ہی ہوسکتا ہے، پانچویں سال حدیث شریف کی ایک اور اہم کتا ہے جمسلم آپ کے سپر دہوئی اس طرح دورہ کے دو گھنے اور دواہم کتابوں مسلم شریف اور ابوداود شریف کا درس دینے لگے اور آپ کا علمی شہرہ شری سے شریف کا درس دینے لگے اور آپ کا علمی شہرہ شری سے شریف کا درس دینے مدرس کی طرف منتقل ہوئی اور آپ کے پاس مسلم شریف کا درس دیا ورق ہوئی اور آپ کے پاس مسلم شریف کا درس دیا ورق ہوئی قتی اس عظیم ادارہ کے مدرس شریف کا درس دیا ورئی تھی اس عظیم ادارہ کے مدرس

اعلیٰ مدرس حدیث دوم کے او نیج منصب پرسر فراز ہوئے۔

اس عالم رنگ و یو میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخصیت علمی و ملی اعتبار سے خواہ و نیوی اعتبار سے ایک دم ترقی کرنے گئے تو نظر بدکا بھی بہت جلد شکار ہونے گئی ہے، کہیں حسد ، کہیں عداوت اپنارنگ و کھا جاتی ہے، اللہ کی شان جل جلالہ کہ جس مہتا ہے جامعہ کے درود یوارروش اور اس کی مہک سے مشام جان معطر تھا اچا تک اسے گہن لگا اور جامعہ میں ایسا بحران آیا جو گئی اسا تذہ کے جامعہ سے سبکدوش اور مستعفی ہوئے پر منتج ہوا، اس لیسٹ میں ہمارے حضرت مولانا سیدا ہرارا حصاحب بھی آگے، اور بالآخر ۴۹ سے اعربی جامعہ کی خدمات سے کنارہ کش ہونا پڑا، ولله

وارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں تشریف آوری: جامعہ کاس حادثہ کا اثر دوردورتک ہرخاص وعام پر پڑااور یقیناً حضرت مولاناً پر بھی اس کا جواثر ہونا چاہیے قدرتی بات تھی،اورشایدای میں درجات عالیہ کی ترقی اور رضا بالقضا کا سبق پوشیدہ ہو، گوآپ جامعہ سے علیحہ ہوئے اور ایک اور غیر درجات عالیہ کی ترقی اور رضا بالقضا کا سبق پوشیدہ ہو، گوآپ جامعہ سے شخ الحدیث کے منصب او نے منصب کو بادل ناخواستہ چھوڑا مگر فوڑا ہی متعدد مدارس عربیہ سے شخ الحدیث کے منصب پرتقرر کی دعوتیں آئیں انہی میں ایک دعوت آپ کے سابق استاذ محترم حضرت مولا ناعبداللہ صاحب کا پودروی مدظلہ (فاضل جامعہ اسلامیہ ڈابھیل ) نے دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کے لیے استاذ حدیث کے لیے پیش کی۔

دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر گوتاسیس و بناکے اعتبار سے زیادہ قدیم نہیں تھا مگراس کے بانی اور فتظمین کی علوجمت اور مالیات کی فراوانی اور اس کے مدیر ورئیس الجامعہ حضرت مولا نا عبد الله صاحب کا بودروی مدخلہ کا تد براور حسن انتظام کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بہت جلد قبول نصیب مواادر تھوڑ ہے حصہ میں ہی گجرات کے معیاری مدارس میں اس کا شار ہونے لگا۔

حضرت مولا ناعبداللہ صاحب کی ہمیشہ بیکوشش رہی کہ اہل علم فضل و کمال دار العلوم فلاح دارین میں جمع ہوں بعض مرتبہ ایک ایک مدرس کے لیے وہ یو پی کے دور دراز دیہات کے مدارس

میں بھی تشریف نے گئے اور وہاں سے قابل مدر س کو لے آئے ان کی نظر سے مولا نامر حوم کیے چوک جاتے پھر مولا نا کا پودروی مدظلہ مولا نا مرحوم کے استاذ بھی ہوتے ہیں زمانۂ طالب علمی کی محنت جدوجہد، سلامت طبع وحسن ادب سے پوری واقفیت، پھر جامعہ ڈابھیل میں مولا نا کی شہرت علمی وعملی خود جامعہ ہی انہیں کہاں چھوڑنے پر راضی وہ تو ایک بحرانی کیفیت تھی جس کا اثر تھا کہ مولا نا استعفیٰ دیے پر مجبور اور ارباب جامعہ اس کے قبول کرنے میں معذور ہوئے۔

بہر حال حضرت مولا نا نے مدیر فلاح دارین کی پرزور دعوت قبول فر مالی اور شوال ۱۳۹۳ ھ میں ترکیسر کواپ قدوم میسنت لزوم سے رونق بخشی ، چونکہ فلاح دارین میں پہلے ہے ہی دوتین قدیم معمراسا تذہ کہ حدیث درس حدیث پر فائز تھے اس لیے حضرت مولا نا کوابوداود شریف دی گئی جس کو مولا نانے بہت ہی حسن وخو بی سے پڑھایا اور مسلسل چھسال آپ کے پاس اس کا درس رہا اس کے علاوہ مشکوۃ شریف وجلالین کی ایک ایک جلد کا سبق بھی آپ کے پاس بدل بدل کر ہوا کرتا تھا۔

شوال به ۱۹۳۰ هیں دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں دورہ حدیث کے نضلاء کے لئے دورہ تغییر کا افتتاح ہوا اس وقت دورہ حدیث کی کتابوں میں کچھ ترمیم ہوئی اور حضرت مولا نا کے نام مسلم شریف منتقل ہوئی (ساتھ ہی تغییر ابن کثیر کا ایک حصہ اور تغییر جلالین کی ایک جلدرہی) حضرت مولا نا نے دارالعلوم فلاح دارین میں مسلم شریف کا درس انتہائی ضبط وا تقان اور تحقیق وقد قیق کے ساتھ متواتر وس سال دیا اور اس طرح صحح بخاری کے بعد جس کتاب کا غایت صحت اور حسن صنعت میں مقام تھا اس کی تدریس سے بہرہ ورہوتے رہے۔

منصب شیخ الحدیث پر: حضرت مولانا کے ذمہ جس کتاب کی تدریس متعلق ہوتی آپ اس کے لیے بھر پورمطالعہ فرماتے بھراسرارومعارف اور رموز و کلم سے بھی آپ کو حظ وافر نصیب ہوا تھا اس پر مشز اوفطری ذکاوت و ذہانت تدریس حدیث و تفسیر کے وقت ایسے جواہرو نکات بکھیرتے کہ طلبہ علوم دینیہ کو ہرموضوع پر سیر حاصل بحث ملتی اور مکمل تشفی ہوجاتی ، پھرآپ کے اخلاق کریمہ ، رافت ورحت اور شفقت علی الطلبہ نے باوجود سکینہ تشفی ہوجاتی ، پھرآپ کے اخلاق کریمہ ، رافت ورحت اور شفقت علی الطلبہ نے باوجود سکینہ

(فضلائے جامعی

اوقات میں مختلف دیہات وامصار میں تشریف لے جاتے اور خلق خدا کو وعظ وقسیحت فرما کراللہ تعالیٰ سے جوڑتے ،ان سب مجموعی محان و کمالات کی بنا پرار باب نظم وانتظام کے دلوں میں مدت سے یہ خواہش تھی کہ حضرت مولاناً کو شخ الحدیث کے عہدہ پر قائز کیا جائے اور تدریس بخاری شریف آپ سے متعلق کردی جائے مگر کیل شبیء مرھون باو قاته شوال ماہم اھیں اس کا فیصلہ ہوا اور عمر کے آخری حصہ میں منصب شخ الحدیث پر فائز ہوئے جس کو علمی ترقی کا ہمالیہ نشان کہا جاتا ہے ۔ ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء۔

آپ سے متعلق بخاری شریف جلداول کی گئی اس کے لیے آپ کس قدر مطالعہ اور محنت فرماتے اور تحقیق سے بڑھاتے اس کا اندازہ مولا نامحمرا یوب سورتی (رکن مجلس دعوۃ الحق یو۔ کے ) کے نام ایک خط سے لگا بئے جس میں تحریر فرماتے ہیں:

بخاری شریف گذشتہ ہفتہ تک رات میں بعد مغرب پڑھائی اور آخری سال میں بعد عشاء بھی پڑھائی ہور آخری سال میں بعد عشاء بھی پڑھائی ہے ، ماشاء اللہ عجیب کتاب ہے ، بڑا ہی مزہ آوے ہے ، عینی ، فتح الباری ، فیض الباری ، لامع الدراری ، الخیر الجاری ، قسطلانی اور نہ معلوم کون کونی شرحیں کھنگالتار ہتا ہوں بہت ہی لطف آوے ہے ڈیپ اسٹٹری کرنا پڑتی ہے ، اللہ پاک قبول فرمائے ۔ (کمتوب اارج ارااسی اھ

بخاری شریف جلداول کا درس وفات تک اسی طرح جاری رہااس طرح سیجے بخاری جلداول پانچ مرتبہ پڑھائی چھٹی مرتبہ ذیقعد مردی اس اس میں شروع کرائی گرعلالت اور ضعف ونقابت کا دور شروع ہو چکا تھا مختلف وقفوں سے دونین مرتبہ پڑھا سکے کہ کا رذوالحجہ میں اس اس کے اس عالم فانی کوخیر با دکر کے عالم بقاکی راہ لی، رحمہ الله رحمہ الابرار الصالحین۔

کل زمان تدریس: ویکھا جائے تو حضرت مولاناً کاکل زمان تدریس ۲۷رس ہے جس میں ابوداود شریف ۸رمرتبه، مسلم شریف ۱۲ رمزتبه، بخاری شریف ۵ رمزتبه، اورمشکوة شریف اورجلالین

## مولا نارشيداحدمواصاحب

آپ کی پیدائش و 198ء میں ایک بستی میں ہوئی جس کی علمی گلشن کی خوشبو دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ڈابھیل کے منتب میں حاصل کی اس کے بعدر اج مدرسم مقاح العلوم میں حفظ قرآن کے لئے داخل ہوئے وہاں آپ کے مشفق استاذ حضرت مولا نا پوسف ماما پنیل صاحب مدخله العالی اور حضرت مولا نا ابرامیم اییجی صاحب مدخله العالی تصر مگر آپ نے حفظ کی بھیل مدرسہ جامعہ ڈا بھیل میں حضرت حافظ گوراصا حبؓ سے کی اس مدرسہ سے سند فراغت والماه میں حاصل کی ،آپ نے بخاری شریف اور تریزی شریف شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ابوب اعظمی سے پڑھی جوامام العصر خاتم المحد ثین حضرت مولا ناسیر محمد انورشاہ کشمیری کے مایہ کاز شاگرد تھے، دوسرے اساتذہ کرام میں حضرت مولانا سید ابرار احمد دھلیویؓ ،حضرت مولانا ابراہیم پالنوری ،حضرت مولانا سیر حمد الله صاحب کے اسائے گرامی خاص ہیں ،اس دوران آپ ڈائھیل کی جامع مسجد میں اذان بھی دیتے تھے اور اسی مسجد میں آپ نے تین سال امامت بھی کی تھی پھراونچا محلّہ مسجد میں اسی طرح اذان کی خدمت انجام دی اور اس مسجد میں جھی تین سال تقریباً امامت کی خدمت انجام دی، عالم ہونے کے بعد مدرسہ کے مہتم حضرت مولانا سعید احمد بزرگ صاحب ؓ نے حفظ کلاس پڑھانے کی دعوت دی۔ای دوران رمضان المبارک میں ایک سال تراوت کر پڑھاتے تھے اور ایک سال رمضان المبارك مين تبليغي جماعت مين جائے تھے۔ يہ عمول آپ كا دس سال تك رہا۔ تسلك عشرة كاملة ، نيزآب او نيام كمسجد كمتولى بهى رب تفي ، اورجلس خدام الدين سملك كى شورى کآ یمبرجھی تھے۔

محنت وخدمت كايارب انهيس صله عطاكر ::: درس ، اذ ان وامامت كي بيحد جز اعطاكر اس كے بعد كام اور على برطانية شريف لائے ،كاونٹرى ميں آپ كے برا سے بھائى مافظ قاسم صاحب شریف ۲۵ رسال میں تقریباً ہرسال دونوں یا کسی ایک کی کوئی نہ کوئی جلد ضرور رہی بالخصوص آخری برسول میں جلالین اول کا درس آپ سے زیادہ متعلق رہا ،اس طرح آپ بلاتکلف " شخ الحدیث والنفير' كموزول لقب سے بہر ه ور بوئے۔

وعظ وخطابت: الله تعالى نے حضرت مولا تا كو وہبى طور سے طلاقت لسانى اور فصاحت و بلاغت بيانى عطافر مائی تھی،گھر اور خاندان میں صاف اور شستہ اردوبولی اور پڑھی جاتی تھی ،بجین میں اردو کی سينكر ول كتابيل يره ولي تقيل ، جب عربي ميں لگے تو اس فن ميں بھی مہارت حاصل کی عربی كہنے بولنے پر کافی قدرت حاصل ہوگئی، طالب علمی کے زمانہ ہی سے مدارس میں تقریر کی مثق انجمنوں کے ذر بعد کرائی جاتی ہے،حضرت مولا نا بچین ہی ہے اس میں نمایاں رہے اور جب جامعہ اسلامیہ ڈ ابھیل میں داخل ہوئے تو اور زیادہ شستہ اور سلجھی ہوئی تقریر کرنے لگے تمام طلبہ میں آپ کو ایک خاص امتیاز حاصل تھا۔

آپ کی طالب علمی کے ایک بے تکلف رفیق حافظ سلیمان جو گیات صاحب کے والدنے ان سے کہا کہ جامعہ ہے کسی استاذ کو ہمارے گا ؤں میں تقریر کے لیے ساتھ لا ناوہ چھٹی لے کرمولا نا کو ہی اپنے ساتھ کھر وڈلے آئے ،والدصاحب کو جب بیمعلوم ہوا کہ بیاتو طالب علم ہیں تو ان پر برہم ہوئے کہ طالب علم کیا تقریر کرے گا مگررات کو جب مولا نانے جوش وخروش سے بیان کیا توان کے والدنهايت حيران ہوئے اورخوش، اور كہا كه اس طالب علم كامتنقبل انشاء الله بہت تابناك ہوگا بھرتو وہ مولا نا کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ آخر عمر تک مولا ناہی کو ہرخوشی وقمی کے موقعہ پر بلوا کر وعظ کہلواتے۔ بیق طالب علمی کے دور کی بات تھی پھر تو جوں جو اعلم میں جلا اور ترقی ہوتی گئی اور ارباب قلوب صافیہ کے مناہل علم وعرفان سے سیرانی ہوتی گئی اسی قدرآپ کی خطابت علم وحکمت کے آبدار موتیول سے مزین ہونے لگی اور سامعین آپ کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہونے لگے،آپ کے خطابت كابا قاعدہ سلسلہ جامعہ كے دور تدريس سے ہى شروع ہوتا ہے اور قرب وجوار ميں عموماً شب جعداور تعطيلات مين تشريف لے جاتے۔ (حيات ابرارص ١١٩١ تا ١٣٠)

تذكرة علمائ مباركيور

#### مراجع ومصادر

مولا ناسيدمجوب رضوي تاریخ دارالعلوم دیویند مولا نافضل الرحمن اعظمي تاريخ جامعه مولا نامحرتقى عثاني نقوش رفتگال مولا ناعبدالرشيدارشد بيس مردان حق مولا ناسلمان منصور بوري مشامدات وتأثرات مرتب ڈاکٹر حبیب اللہ مختارّ قصا ئد بنوريير بصائر وعبر انوارالباری (مقدمه) مولاناسيداحدرضا بجنوري مولا ناعبدالوحيدصد لقى فتحيوري مقدمه درك حديث مولا نااحمد بولوي = مقدمه فتأوى عبدالغني لالهوكل مولا ناسيدانظرشاه صاحب شخضيات وتأثرات مولا نامحمر يوسف لدهيا نوي ا كابرين تجرات (تجراتي) مولا ناعبدالحي كفليتويّ نقوش بزرگال خطبات ما لک حافظ محمرا كبرشاه بخاري حیات ما لک مولا نامحمه بينس قاري بنده الهي حيات ابرار

قاضي اطهرميار كبوري

مونامقیم سے ،ای سال مبحد میں تر اوت کر پڑھائی پھر ڈیوز بری حاجی اساعیل پٹیل صاحب کے یہاں تشریف لائے ،اور ہوپ اسٹریٹ مسجد الہی (باٹلی انگلینڈ) میں امامت و مدرسہ کی خدمت شروع کی ،
آپ نے کے ارسال استقامت کے ساتھ امامت و مدرسہ کی خدمت انجام دی ، بسا اوقات اذان بھی دیتے ہے ، نیز وضو خانہ کی صفائی کا بھی خیال کرتے تھے ، بالخصوص فجر کی نماز میں بہت جلدی جاکر اذان وینے کا معمول تھا ، ایک عرصهٔ دراز تک مرحوم مولانا نے جو خدمت وین کی ہے ان کی اس خدمت کو انشاء اللہ العزیزیا در کھا جائے گا۔

تھی زندگی میں سادگی پابندونت کے تھے معمول میں بھی اپنے یک وہ وقت کے تھے کی ہے مخت اور انہوں نے دی ہے قربانی بہت انہوں نے کی ہے مجدالی کی تکہ بانی بہت ان کی بہاں آمد کے فیض واثر سے کہ چیکا ہے ہوپ اسٹریٹ ان کی نظر سے ہمیشہ عوام اور مسجد الہی کی کمیٹی اور مصلی حضرات اور علمائے کرام آپ کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، بالخصوص ہیزی اسٹریٹ جامع مسجد کے امام حضرت مولا نا عبدالروف صوفی صاحب وامت برکا تہم سے تو ایک خاص تعلق تھا اور بے تکلف دوست تھے، مولا نا مرحوم میں ایک نمایاں صفت یکھی کہ آپ ببلیغی جماعت میں نکلتے تھے، دوسروں کو ترغیب بھی دیتے تھے (۲۹ر دیمبر ۲۰۰۳ء بروز پیر باٹلی انگلینڈ میں انتقال ہوا)۔

(ما منامه اذان بلال ، مارج من من عود المضمون مولانامحد يوسف صوفى لاجيورى باللي برطانيه)

## تمت وبالفصل عمت

بحد الله تعالی آج بروز پنجشنبہ بعد العصر کا ارجب المرجب ۲۲ میں دمطابق ۱/۲۵ اگت ۵۰۲ اگت مندی و دو نفضلائے جامعہ کی قبط اول کا کام پورا ہوا ، خدا کرے بیتحفہ صد سالہ امت کے لیے عمو ما اور ابنائے جامعہ کے لیے خصوصاً مزدہ صد بہار اور نافع خابت ہو ، الله تعالی مرتب کے والدین ، اساتذہ ، محسین ، مربین اور معاونین کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے ۔ آمین عبد الفقوم راجکو ٹی معین مفتی ، جامع اسلامی تعلیم الدین ڈا بھیل ۔ سملک معین مفتی ، جامع اسلامی تعلیم الدین ڈا بھیل ۔ سملک

فضلائے جامعہ

مولا نااختر راہی تذكره علمائے پنجاب مولا نامحمه يونس قارى بنده البي حسن خاتمہ کے ٥٠٠ واقعات اداره ترجمه وتاليف كلكته مجلّه مولا ناشفيع احمد کی خدمات کارنامے مولا نااسعدالله ايراني ادكاؤل سوانح حيات مولاناعبدالصمدارياني (غيرمطبوعه) خودنوشته ال مولاناجال الدين ماليكانوي ال رسائل وجرائد کراچی بینات (خصوصی اشاعت بیادگارمولا ناسیدمحمد بوسف بنوری ) مد مرضاء الحق خيراً بادي ماهنامه ضياءالاسلام قاضي اطهرنمبر سهار ثبور ما بهنامه حرا کا پیغام 057 مامنامهاذان بلال احدآباد ما بهنامه صوت القرآن ولوبند ما بهنا مه دارالعلوم نئی دیلی مامهنامه ترجمان دارالعلوم راولينذي تعليم القرآن – الفرقان جامعه حسينيشر يوردهن ندائے وقت رمضان نمبر الاصلاح (تجراتی) وهوراويلفير (مجراتی) روئدا دجامعه اسلاميه ذابحيل حامعهدا